



مابيين علية الطالبين مي وردي

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا



مصنف



ٱللُّهُ يَنْ صِلَّ عَلِي مُعَمِّدًا لَهُ مُعَمِّدًا لِمُ فتع إلى ال محمد المناصليت عَكَ إِبْرَاهِيْمِنَ وَعَهِكَ الْ إِبْرَاهِيْمِنَ اِنَّكَ عَمِيْنِيُ جَعِيْلُهُ ٱللَّهُ بِينَ بِالْكُ عِلَىٰ يُجْتِينُ فَعَالَىٰ عُ ال حين كما بالركت على ابراهيمت فأعكن ال ابراهمين

## مِين رَاوِيّ اللهِ 5 اللهِ كَاللهِ كَاللهِ كَاللهِ عَالِيلًا كَاللَّهِ اللَّهُ عَالِيلًا عِلَى اللَّهُ اللّ

## فهرست

| صفخنبر | مضمون                                           | نمبرشار |   |
|--------|-------------------------------------------------|---------|---|
| 11     | انشاب                                           | 31      |   |
| 12     | حرف آغاز                                        | 2       |   |
| 14     | تقذيم                                           | 3       |   |
| 16     | توجي طلب امور                                   | 4       |   |
| 17     | الل سنت كاصول                                   | 5       |   |
| 21     | دمضان المبارك                                   | 6       |   |
| 25     | احتر ام دمضان كاصله                             | 7       |   |
| 25     | ماه رمضان کی وجه تسمیه                          | 8       |   |
| 26     | روزه کی فرضیت                                   | 9       |   |
| 27     | روزه کی تعریف                                   | 10      |   |
| 27     | روزه کی اہمیت                                   | 11      |   |
| 28     | اعلی حضرت امام احمد رضا ہریلوی کے بچین کا واقعہ | 12      |   |
| 28     | رمضان کی ابتداء                                 | .13     |   |
| 29     | صيام رمضان كى تنتى                              | 14      |   |
| 29     | عيا ندو <u>نکھنے کی</u> دعا                     | 15      | ź |
| 29     | روزه کی نیت                                     | 16      |   |
| 29     | سحرى                                            | 17      |   |
| 30     | سحرى كالمحبوب كهانا                             | 18      |   |

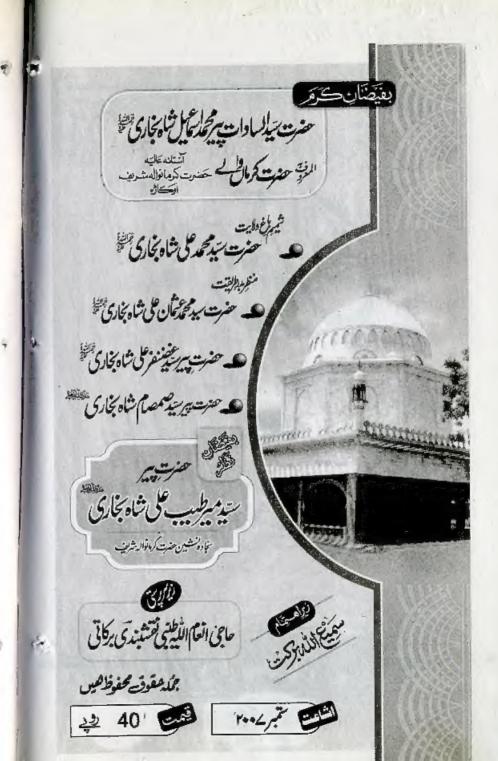

| Crâ (  | Will                                                           | -   | (A) | ر الوق <b>- 1111-</b> (6) <b>- 1111-</b> (5) | و المراد |
|--------|----------------------------------------------------------------|-----|-----|----------------------------------------------|----------|
| ( Fred | المالك 7 1111 كانواك                                           | 4   | - C |                                              | (0.:)    |
| 40     | 40 ضرورى احتياط                                                |     | 30  | سحرى كاوفت                                   | 19       |
| 40     | 41 عيد كے بعدروزے                                              |     | 31  | وقت افطار                                    | 20       |
| 41     | 42 كتاب التراوت                                                |     | 31  | ا فطاری کی دعا                               |          |
| 41     | 43 نمازتراوت کسنت ہے                                           |     | 31  | افطاری کس چیز سے کی جائے                     | 22       |
| 42     | 44 ترادت كاثبوت كتبشيعه ش                                      |     | 31  | روزه کھنے کی شرعی عذر                        | 23       |
| 43     | 45 نمازر اور کی تعریف و ہالی علاء کی زباتی                     |     | 32  | جن چيزوں ہے روزه نبيس او شا                  | 24       |
| 44     | 46 میں رکعت تراوی کا ثبوت                                      |     | 32  | روزه میں مکروه چیزیں کابیان                  | 25       |
| 44     | 47 میں رکعت تراوی سنت مصطفیٰ ہے                                |     | 33  | جن چيزول سے روزه ٿو ٿ جا تا ہے               | 26       |
| 45     | 48 حضرت عمر فاروق اعظم رضى الله تعالى عنه كالتكم مبارك         | . 7 | 33  | جن صورتول ميں صرف قضالازم ہے                 | 27       |
| 45     | 49 حضرت عربن خطاب رضى الله تعالى عند كي عبد خلافت مين          |     | 34  | قضا کے ساتھ کفارہ کی ادائیگی                 | 28       |
| 49     | 50 حضرت على الرنضاي كرم الله وجهه الكريم كأعلم مبارك           |     | 34  | روزه کا فدیه                                 | 29       |
| 51     | 51 حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عنه كاعمل مبارك        |     | 34  | روزے کے درجے                                 | 30       |
| 52     | 52 بيس ركعت تراوي كر يصحابه كرام رضوان الله يهم اجمعين كااجماع |     | 34  | نمازتر اوت ک                                 | 31       |
| 53     | 53 حغرت شتربن اشكل كأعمل مبارك                                 |     | 35  | نمازوتر                                      | 32       |
| 53     | 54 حضرت ابوا بخترى كاعمل مبارك                                 |     | 35  | فنبيلت اعتكاف                                | 33       |
| 53     | 55 حضرت عارث اعود كاعمل مبارك                                  |     | 36  | ' سائلاء تكاف                                | 34       |
| 54     | 56 حضرت عطابن الى رباح كاارشادمبارك                            |     | 37  | شبقدر                                        | 35       |
| 54     | 57 حضرت سويدين غفلة كأعمل مبارك                                | A   | 38  | نوافل قضاعمري                                | 36       |
| 54     | 58 امام ابرا بيم غنى كاارشاوم بارك                             |     | 38  | صدقه فطرم متعلق مسائل                        | 37       |
| 55     | 59 حضرت على بن ربيعه كاعمل مبارك                               |     | 39  | عيدالفطر                                     | 38       |
| 55     | 60 حضرت ابن الي مليك كأعمل مبارك                               |     | 39  | تمازعيدالفطر                                 | 39       |

|                   |                                          |        |   | 100  |                                                        |         |
|-------------------|------------------------------------------|--------|---|------|--------------------------------------------------------|---------|
| ( كمانواله بك شاپ | -1111-9 1111- Est                        | بيرم ا | * | ę Çi | وع ١١١١ 8 ١١١١ كيانوال يك                              | ( بين ر |
| 67                | عبدالرحن مبارك بورى                      | 81     |   | 55   | حصرت عبد الرحمٰن بن اني مكره اور حصرت سعيد بن اني ألحن | 61      |
| 67                | نورانحن بجو پال                          | 82     |   |      | اور حضرت عمر ان عبدي كاعمل مبارك                       |         |
| 67                | وحيد الزمال حيدرآبادي                    | 83     |   | 56   | آئمهار بعه كامسلك مبارك                                | 62      |
| 67                | اساعيل سلفى                              | 84     |   | 56   | سيدناامام اعظم الوحنيفه رضى اللدتعالى عنه كامسلك       | 63      |
| 67                | محمداليوب صابر                           | 85     |   | 56   | المام ما لك كامسلك مميادك                              | 64      |
| 68                | بفت روزه الاعتصام لابور                  | 86     |   | 57   | المام شأفتى كالمسلك مبادك                              | 65      |
| 68                | رعوت فكر                                 | 87     |   | 58   | المام إحرين متبل كالمسلك مبارك                         |         |
| 68                | ركعت تراوت مح برومالي مذهب               | 88     |   | 59   | سيدناغوث أعظم كاارشادمبارك                             | 67      |
| 68                | سعودی سکالرز کی محقیق                    |        | + | 60   | وہابیوں کی بددیائتی                                    | 68      |
| 69                | ایک غلطهٔ بمی کاازاله                    |        |   | 60   | امام غر الى كاارشادمبارك                               |         |
| 69                | الجواب                                   |        |   | 61   | شخ عبدالحق محدث دہلوی کاارشاد مبارک                    | 70      |
| 72                | تراوح اور تبجد كاأيك كهناغلط             |        |   | 61   | حضرت شاه ولى الله محدث وبلوى كاارشاد مبارك             |         |
| 75                | وہابیہ کے دلائل کا منے تو ڑجو لبات       |        |   | 62   | عبدالحئ ككعتوى                                         | 72      |
| 76                | میلی دلیل<br>الا ایم مزید ایسا           |        |   | 63   | وہابیہ کے تنین سوال                                    |         |
| 76                | الجواب بحون الوباب الجواب لعون الدياب    |        |   | 63   | آنهوتراوت كيابتداء                                     |         |
| 78                | ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور |        |   | 64   | ا كايرين وماييكي گواهي                                 | 75      |
| 79                | ایک روای لیعقوب فمی                      |        |   | 65   | المام الوبابيابن تيميه                                 |         |
| 80                | يعقوب فمي پرمحد ثين کي مزيد جرح          |        | B | 65   |                                                        | 77      |
| 80                | عیسیٰ بن جاربه پرمحد ثین کرام کی جرح     |        |   | 66   | امام الوبايية قاضى شوكانى                              | 78      |
| 80                | المام ابو بكرين الب خشيه كي تحقيق        |        |   | 66   | امام أبوعابية محدين عبدالوماب نجدى                     |         |
| 81                | محدث عماس الدوري كي تحقيق                | 101    |   | 66   | نواب صديق حسن بهومالي                                  | 80      |

## المال المال

## انتساب

| راقم الحروف فقير مدنى اليي اس كاوش كو:                                                 |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--|
| امام الآمه سراج الآمه كاشف الغمه امام المحدثين والفقهاء جليل                           |  |
| القله، قابعيه سيدنالهام اعظم ايوحنيفه تعمان بن عابت رضي تقييه                          |  |
| اعلى حضرت امام الل سنت مجدودين وملت امام عاشقال شيخ الاسلام والمسلمين ،كشته عشق        |  |
| رسالت وكيل احناف امام الشاه احمد رضا خال بريلوي رضخاشيه                                |  |
| 🖈 آفناً بعلم وتحكمت منبع رشد و بدايت محدث أعظم ، قطب عالم ،سيدنا مولا نا ابوالفضل مح   |  |
| سرداراحمه صاحب عليه الرحمة فيصل آبادي                                                  |  |
| 🚓 شيرا بل سنت بمجامد اسلام، استاذ العلماء ،حضرت علامه مولا نامفتی محمد عنایت الله صاحب |  |
| تا دري رضوي عليدالرجمة سانگلوي                                                         |  |
| 🖈 شخ طريقت ، نائب محدث أعظم بإكتان ،نقشه اعلى حضرت فنا في الرضا حضرت ، علام            |  |
| مولا نا ابوجر محمة عبد الرشيد صاحب قادري رضوي عليد الرحمة آف مندري شريف                |  |
| 🚓 شهید ناموس رسالت، فاتح نجدیت، قاطع دیو بندیت، مجامدملت،                              |  |
| حضرت مولانا ابوالحامر محمدا كرم رضوى صاحب عليدالرحمة آف كالموكى                        |  |

كاساءمباركه يمنوب كرنے كى سعادت عاصل كرتا ہے۔

محم كاشف اقبال مدنى مدرس جامعة غوشيه رضوبيه ظهر اسلام سمندرى شريف

| نواله بك شاپ | V 1111- 10 1111- E                             | ( المالية |
|--------------|------------------------------------------------|-----------|
| 81           | محدث ابوعبيد الاجرى كي تحقيق                   | 102       |
| 81           | محدث عبدالقدوس بن محمدنذ مر کی حقیق            | 103       |
| 81           | المام بن عسقلانی کی تحقیق                      | 104       |
| 82           | محدث محمد بن احمد بن حماد کی تحقیق             | 105       |
| 82           | امام نسائی کی تحقیق                            | 106       |
| 82           | امام ابن عدى كي تحقيق                          | 107       |
| 83           | امامهما جي اورامام عقيلي كي محقيق              | 108       |
| 83           | محدث محمر بن عيسلي كي تحقيق                    | 109       |
| 83           | محدث امام این جوزی کی تحقیق                    | 110       |
| 84           | امام نسائی کی شخفیق                            | 111       |
| 84           | امام ذہبی کی تحقیق                             | 112       |
| 84           | امام سخاوی کی شخفیق                            | 113       |
| 85           | امام عبدالرحن بن ابي حاتم رازي كي تحقيق        | 114       |
| 85           | امام الجرح والتعديل امام يحيل بن معين كي تحقيق | 115       |
| 87           | دومرى دليل                                     | 116       |
| 89           | د بابيوں كى دوغلى پاكىسى                       | 117       |
| 91           | ماخذ ومراجع كتب                                | 118       |
| 93           | كتبشيعه                                        | 119       |
| 94           | كتبومإبيه                                      | 129       |

## حرف آغاز

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّى عَلَى دُسُولِهِ الْكُويُمِ أَمَّا بَعُد دمضان المهارك كام مبينه بنزى عظمتوں اور بركتوں والام مبينه ہے اس كى ابتداء ہے ہى مساجد آباد ہوجاتی ہیں اور تمام اہل اسلام بنے نے وق وشوق سے عیادت میں مشغول ہو جاتے ہیں۔

عزیز القدر ما فظ دلدارا حدر ضوی اور قاری محداع از بدنی صاحب مہتم جامعہ رضویہ مصباح البدی نے توجہ دلائی، کہ دمضان المبارک کے فضائل و مسائل پرایک مخضر رسالہ مرتب کیا جائے ۔ فقیر راقم الحروف نے مخضر وقت میں بیر سالہ تر تیب دیا۔ پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ مولا تا حاجی محمد غوث رضوی صاحب سجادہ نشین آستانہ رضویہ رسلولیہ مظہر اسلام سمندری شریف نے فرمایا کہ دہا ہی ہی رکعت تر اور کی پر بہت تن پا ہوتے ہیں۔ مضان المبارک کی ابتداء سے ہی اشتہار بازی اور چیلنے بازی شروع کر دیتے ہیں، ان کارد کریں ۔ فقیر نے احتاف اہل سنت کے دلائل ہیں رکعت تر اور کے کے ثبوت میں لکھ دیتے ہیں اور اتمام جمت کے واسطے دہا ہی کے دلائل ہیں رکعت تر اور کے کے ثبوت میں لکھ دیتے ہیں اور اتمام جمت کے واسطے دہا ہی کے اکابر سے اپنا مواقف ثابت کر دیا ہے ۔ مولی تعالی این اور اتمام جمت کے واسطے دہا ہیہ کے اکابر سے اپنا مواقف ثابت کر دیا ہے ۔ مولی تعالی این این اور اسے شرف قبولیت عطا این حبیب مرم سن اللہ این اور اسے شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آئین ٹم آئین ۔

قار کین کرام! میہ بات ذہن نشین رکھنی جا ہیے کہ وہا بیہ خذہم اللہ سے ہمارااصولی اختلاف تراوی وغیر وفروی مسائل میں نہ ہے، بلکہ اصل اختلاف میہ کہ وہا بید دیو بند میہ حضور صل اللہ وہ اللہ کے گئا خے اوب ہیں۔ ان کی کفریہ عبارات اور ان کے غدیب کی حقیقت جانے کے کولانا محرضیاء اللہ قادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب (وہابی حقیقت جانے کے لئے مولانا محرضیاء اللہ قادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب (وہابی غدیب) اور فقیر کی کتاب (وہابیت کے بطلان کا اعتمان ) مطالعہ فرما کیں۔ ان بد غدیموں کی صحبت سے بچئے اور اپناایمان بچاہئے میونی فکر ہے جوامام احمد رضافاضل پر بلوی علیہ الرحمۃ اور دیگراکا برک ہے۔ مولی تعالی ایخ حبیب منی اللہ ایک الم حسیمیں غدیب اہل صحبت میں غدیب اہل

آمین بجاه سیدالمرسلین علیه الصلو ة واتشلیم وعاؤ کا طالب هجم کاشف اقبال مدنی مدرس جامعهٔ و شیدرضو سیمظهراسلام آستانه عالیه رشید میدرضو سیمندری شریف ضلع فیصل آباد

-

المال الحال الحال

برادران! آپ کے دوہاتھ ہیں اور ان دونوں میں دوچیزیں شریعت نے دی ہیں ۔ایک میں کلام اللہ اور دوسرے میں کلام رسول اللہ ،اب نہ تیسراہاتھ ہے اور نہ تیسری چیز۔

(۲) وہابیے کے ندہب میں کسی نبی اور کسی امتی کی رائے اور قیاس دلیل نہیں بن سکتا۔ اور ند ہی قابل جحت واعتبار، وہابیے کے مولوی محمد جونا گڑھی لکھتے ہیں کہ:

سنئے جناب ہزرگوں کی مجہندوں کی اوراماموں کی رائے وقیاس اجتهاداوراستنباط اوران کے اقوال تو کہاں ،شریعت اسلام میں تو خود پیغیبر منی الیّن اللّٰہ اللّٰہ بھی اپنی طرف سے بغیر وی کے پچھٹر مائیں تو وہ جمت نہیں۔
(طریق مجرس میں)

تعجب ہے کہ جس دین میں ٹی کی رائے جمت نہ ہو،اس دین والے آج ایک امتی کی رائے کو دلیل اور جمت سمجھنے گئے۔ (طریق محری سم سم) وہابیہ کے متندعالم محمد ابوالحسن صاحب لکھتے ہیں کہ:

قیاس ند کیا کرو، کیوں کہ سب سے پہلے شیطان نے قیاس کیا ہے۔

(ظفر الميين ص مهطيع چيدوللني)

دہابیہ کے علامہ وحید الزمان صاحب بھی یمی لکھتے ہیں۔ (نفات الحدیث ساہ ای آگاب)

سا۔ دہابیہ کے خدہب بیس کسی کی تقلید امتی کی خواہ امام ہویا جمہتد شرک ہو ہابیہ کے مولوی جمہور قائز میں کھتے ہیں ، کہ تقلید شرک ہے۔

در اراج محمدی میں ای کہ تقلید شرک ہے۔

دہابیہ کے مولوی ابوالحس لکھتے ہیں ، کہ اس بات بیس کچھ بھی شک نہیں کہ تقلید خواہ

ائم کہ اربعہ بیس ہے کسی کی ہویا خواہ ان کے سواکسی ادر کی شرک ہے۔ (ظفر المہین میں سے)

مر دہابیہ کے جونا گڑھی سے سوال ہوا سوال اور جواب دونوں بیش خدمت ہیں۔

سوال: کیا ہے جے ہے کہ جس وہائی کا باہے خفی (نی) ہوکر مرا ہووہ یہ دعا نہ ہڑ سے۔ دب اغفر

«تقدیم»

بیدور برا پرفتن ہے۔نت نے فتے جنم لے رہے ہیں، وہا بیے غیر مقلدین خذاہم اللہ عوام اہل سنت کو گمراہ کرنے کے لئے بڑے زور وشور سے اپنی بہلنے کے روپ میں دنگا و فساد کرتے نظر آتے ہیں۔

جب کسی سے گفتگو کرتے ہیں، تو کسی ایک بات پر تظہرتے نہیں جدھر سے بھن جاتے ہیں تو دوسری طرف بھا گتے ہیں۔

یہ یادرکھنا چاہے کہ بات کوئی ہواگر اصول ہے کی جائے تو مفید ہوتی ہے،اگر ہوتا ہے اصولی ہے کہ جائے ہو مفید ہوتا ہوتا ہے اصولی ہے کہ جرآ دی کے فائدے کے لئے طرفین کے نداہب کے بنیادی اصول تحریر کر دیئے جائیں تا کہ با مقصد گفتگو کی جاسکے اور وہابیہ سے ان اصولوں کی پیروی کرنے پر گفتگو کی حائے۔

وہابیے کے فرہب کے بنیادی اصول

ا۔ وہائی مذہب میں صرف دائل دوطرح کے ہو سکتے ہیں۔قرآن پاک اور حدیث مصطفیٰ من ملی اور اس کے اور حدیث مصطفیٰ من ملی اور اس کی دلیل نہیں ہے۔

آج کل دہاہیے مومانیانعرہ بلند کرتے ہیں،

الل عديث كردواصول:

(۱) فرمان خداجل جلاله (۲) فرمان رسول الله من الله عليالية من الله من الله عليالية الله عليالية الله عليالية الله على ال

الالم المال المالال المالال المالالم ال

کسی امتی کا قول پیش نہیں کرسکیں گے اور نہ قیاس کریں گے،اس لئے کہ کسی امتی کی تقلید شرک اور قیاس کرنا شیطان کا کام ہے۔اس لئے وہ وہائی حدیث یا آیت کا حوالہ ذکر کرکے وضاحت کے لئے اپنی رائے نہیں پیش کرسکیں گے اور ان کو تقدیر کی اجازت نہیں ہے۔ حدیث روایت کی وضاحت میں اس لئے کہ بیدوضاحت تو ان کی ذاتی رائے ہے اس لئے جب بھی مناظرہ میں وہائی کی امتی کا قول پیش کریں تو ان کو ٹوک کر تقلیدی شرک اور قیاس کی شیطا نیت سے تو بہ کر وہ آئے گفتگو کرنے دیں۔

ابل سنت كاصول:

اہل شفت کے زدیک سی بھی شرع تھم کو نابت کرنے کے چارشر کی دلائل ہیں۔

ایقر آن مجید ۲۔ حدیث رسول ۳۔ ابھا عامت ہم۔ قیاس شرعی ۲۔

۲۔ ہمارے نزدیک سی بھی فن میں اس فن کی مہارت رکھنے والے کی رائے معتبر ہوتی ہے، مثلاً دنیوی طور پر ڈاکٹری میں کسی ماہر ڈاکٹر اور انجیئئر نگ میں کسی ماہر ڈاکٹر اور انجیئئر نگ میں کسی ماہر زاعت اور مسائل میں فقہاء اور حدیث میں آئمہ حدیث اور تجوید میں کسی بجو دادر گرائمر میں ماہر صرف ونجو کی رائے قابل اعتبار ہے۔ حدیث شریف کے صحت، ضعف میں دواقسام ہیں۔ ایک وہ حدیث شریف جو معمول ہے اور دو دسری متروک جس پرامت کاعمل ہے وہ تجے ہوتی ہوتی ہے۔

اور پھرآ تکہ صدیث کی بھی دواقسام ہیں۔ محدثین اور دوسری جہتدین محدثین کا کام روایت کی سند اور الفاظ سے متعلق ہوتا ہے گر جہتدین محدثین کا کام صرف بنیس بلکہ وہ ثابت اور غیر ثابت ، معمول ہے ، نہیں ہے ، تھم شرعی کیا ہے بعداس روایت سے متعارض روایات اس کا تعارض کا رفعہو نا ان امور کی تحقیق ہر جہتدا ہے اصولوں سے کرتا ہے۔ اس لئے امام اعظم ابو صنیفہ نے صحابہ کرام کو بنیا د بنایا۔ آثار صحابہ نہ ملنے کی جواب: مشرک کے لئے دعائے مغفرت نا جائز ہے۔ تقلید کی تعربیف بھی دہابید کی زبانی ملاحظہ کیجئے، وہابی مولوی ابوالحن لکھتے ہیں کہ

تقلید کے معنی میہ ہیں کہ بغیر دلیل کے کسی کے تکم کو مان لینااور میددریا فت نہ کرنا کہ میں خدااوراس کے پیٹیسر کی طرف سے بھی ہے یا نہیں۔ وہائی مولوی فاروق الرحمٰن برز دانی نے بھی تقریباً یہی تعریف نقل کی ہے۔

(خرافات حقیت ص ۴۸)

سیجن کتب کے حوالہ جات درج کئے گئے ہیں سے وہابیہ کی مستند کتب ہیں۔ جس کی
دلیل سے کہ ۱۹۳۷ء ہیں وہابیہ نے آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس منعقد کی تھی جس میں
متعدد وہابی علماء کی موجود گی میں وہابیہ کے جید عالم ابو بجی امام خال نوشہروی نے وہابیہ کی علمی
خدمات پرایک تفصیلی مقالہ بیش کیا جس کو وہابیہ نے بعد میں شائع کر دیا۔ اس کا نام اہل
عدیث کی علمی خدمات رکھا۔ اس کتاب میں جو فہرست کتب ہے وہ ان کی متند اور جماعت
کتب ہیں۔ درج بالاحوالہ جات کی کتب کے نام بھی اس خدور کتاب میں شائع ہیں۔ مثلا
طریق محمدی کا نام خدورہ کتاب می الاحوالہ جات کی کتب کے نام بھی اس خدور کتاب میں شائع ہیں۔ مثلا
طریق محمدی کا نام خدورہ کتاب می 18 رونام موجود ہے۔

### وجبرطلب امور

چونکہ نہ کورہ حوالہ جات سے ٹابت ہوگیا، کہ دہابیہ کے نہ بب میں کسی امتی کی تقلید شرک ہے اور قیاس کرنا شیطان کا کام ہے، اس لئے دہابیہ اپنے ان اصولوں پر قائم رہتے ہوئے مناظرہ میں حدیث کی صحت وضعیف اور راویوں کی بحث اور ان کی تشریح وتو ضیح میں

آئی تو دوسرے میں پھر جاتے ہیں ان پر گرفت کریں جب تک پہلامسکامل ند ہو جائے دوسرا ہرگزشروع نہ کرنے اور جوموقف وہائی تح مرکردیں ان سے انہی الفاظ ہے تیجے مرفوع صريح اورغير معارض حديث كامطالبه كرين - بيه بات لكه لين كه وبابي كس صورت مين تقليد ے نہیں کے سکتے ۔مثلاً ایک وہانی کہنے لگا ہم حدیث اور قرآن سے با ہرنہیں جاتے تقلید شرک ہے۔ میں نے کہا عدیث کی تعریف کیا ہے اس نے تعریف کی تو میں نے کہا اب ایک آیت یا حدیث پڑھوجس کا ترجمہ تمہاری بی تعریف ہو؟ کہنے لگا ایس تو کوئی آیت یا حدیث نہیں ہے میں نے کہا کہ یہ تحریف تم نے کہاں سے کی؟ کہنے لگا محدثین نے کی ہے! میں نے کہا کہ تقلید میں آپ کا مواقف کیا ہے کہنے لگا شرک ہے میں نے کہا کہ تعریف میں محدثین کی تقلید کیسے جائز ہے یا کوئی آبت باحدیث پڑھو کہ محدثین کی تقلید جائز ہے اور فقہاء آئمہ کی شرک؟ کہنے لگا کہ یہ بھی کو اُئنہیں ہے! میں نے کہا تو پھر تو تعریف میں محدثین کی تقليدكركة پ ئے شرك كيالبذا آب بھي توبيكريں اور نكاح كي الحركيں۔ فكر

اس کور یکارڈ بھی کرنا چاہیں اور ہر بات پرتخریراوراس طریقہ ہے وہابیہ ہے گفتگو کرنی چاہیا اور
اس کور یکارڈ بھی کرنا چاہیے اور ہر بات پرتخریراوراس پر حدیث کا مطالبہ کریں تا کہ بیہ جس
طرح عوام کو گراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں انہی کے اصولوں پران کی ذلت ورسوائی ہو
سکے ، اور سب سے بنیا دی بات بیہ کہ یہ فروق مسائل وہابیہ دیو بند بیہ ہے بنیا واختلاف
نہیں ہے اصل اختلاف بیہ ہے کہ وہائی دیو بندی حضور مثل اللہ ہی آلائم کے بے اوب گستا خہیں
ہیلے یے لوگ اینا ایمان ثابت کریں دوسری بات بعد میں کریں۔

المال العالم المال ال

صورت میں انہوں نے کتاب وسنت کی روشی میں خوداجتہ دکیا اور آپ کے شاگردول نے انہیں اصوبوں کے مدنظرا حکامات شرعیہ کومرتب کیا ہے۔اس لئے ہم رے نز دیک وہی سیج ہیں، ادراگر چیکسی محدث نے ان میں سے کسی روایت کوضعیف ہی کہا ہواور کوئی متر وک حدیث ہے۔ مجتهدین کے فیصلہ کی روسے تو ہمارے زودیک بہی سی ہے ہے، اگر چہ محدثین میں ہے کئی نے اسے بچے کیوں نہ قرار دیا ہو۔اگر کوئی پہ کیے کہ محدثین کا کام کیا فائدہ دے گا؟ تو جواب میہ ہیں محدثین نے ات د کا جو کام کیا۔ اگر وہ نہ کرتے جھوٹے کذاب وجال اپنی روایات کو گھونس دیتے سند کی تحقیق میں انہی محدثین کی تحقیق معتبر ہے مگر حدیث عمل میں مجہدین کی یہی محدثین حدیث برعمل معنی فقد میں کسی نہ کسی امام کے مقلد میں آئمہ صحاح بھی مقلد عظے جس كوو بابي كے مجد دنواب صديق حسن نے تطه اور اتحاف النهلا ميں تسليم كيا لعني محدثین بھی مجہدین فقہاء کے فیصلے کو درست مانتے ہیں۔امام اعظم ابوحنیفہ نے احادیث و صحابہ کے آثار سے کوئی مسلما خذ کیا اور امام صاحب کے بعد اس اثریا حدیث کی سندمیں كوئي ضعف پيدا ہو گيا تو اس ميں اه م اعظم كا مسئله كيسے متاثر ہو گاضعف تو بعد ميں پيدا ہوا غیر مجتهدین کومجهدین کی تقسیدواجب ہے۔غیر مجتهدندی اجتها وکرسکتا ہے اور نہ ہی مجتهدین کے فیصلے کو محکزایا ہے مسائل کی بھی تین اقسام بیں (۱) جو کماب وسنت میں مذکورہ نہیں ہیں۔(۲) جن کے دلائل معارض ہیں (۴) کسی حدیث میں معنی کے اعتبار ہے اس میں متعدداحمال ہوں اس کے متعدد معانی ہوسکتے ہوں۔

اب بات تو واضح ہے کہ یہ فیصلہ تو ماہر کتاب وسنت بعنی مجتهد ہی کرسکتیا ہے۔

ومابيول سے گفتگو کرتے وقت بادر كليس

ایک تو بید کدان کا موقف ان سے تحریر کروا کروٹخط کروالیں پھران کے جواصول درج کئے گئے ان پران کومضبوط کریں کیونکہ میدان کی عادت ہے کہ ایک مسئلہ میں بات نہ

(وَمَاتُوَفِيُقِي إِلاَ بِاللَّهِ)

شريف برغلاف ڈالا جا تا اور قریش مکہ اس دن کاروڑ ہ رکھتے تھے۔ چینی بھی جالیس جالیس روزے رکھتے تھے۔

 ۳. شهر رمضان الـدى انول فيه القرآن هدى اللناس و بينت من المدي والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه و من كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر .

ماہ رمضان البارك جس ميں اتارا كيا قرآن اس حال ميں كدبيراہ وكھا تا ہے لوگوں کواور (ای میں ) روش دلیلیں ہیں ہدایت کی اور حسن و باطل میں تمیز کرنے کی سوجو كوئى پائے تم میں سے اس مہینہ كوتو وہ مہینہ روز ہ ركھ اور جو بیار یا سفر میں ہوتو استے روزے اور دوٹول میں رکھے۔

## رمضان الميارك

ا۔ حضرت ابو ہریرہ دخوالتی ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ملی اللہ علی سے ارشا وفر مایا ، کہ جب رمضان المبارك كامهينة تابيتو آسانون اورجنت كے دروازے كھول ديئے جاتے ہیں اور جہتم کے دروازے بند کردیئے جانتے بالیاب

(صحح بناري ج أس ٢٥٥، مح مسلم ج إص ٢٦٧، من نسائي ج إص ٢٢٩، منتكوة المصد يح ٢٢١، مح این قریر می ۱۸۸ سیست صحیح این حبان می ۱۸۳ ج۲ بسنن داری ص ۲۱ ج۲) حضرت عبدالله بن مسعود رضي لتعنب بروايت ب كرسيد عالم مني الني يلم في ارشاد ا فرمایا، کہ جب ماہ رمضان المبارک کی مہلی رات آتی ہے تو جنت کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں اور بورارمضان المبارك كوئى دروازہ ان میں سے بندنبیس كياجا تا-اورسركش جنوں کے گلوں میں طوق ڈال دیا جاتا ہے اور ہررات ایک منادی سمج تک ندا کرتا ہے۔ اے نیکی کا ارادہ کرنے والے! نیکی کا ارادہ کر اور زیادہ نیکی کر۔س تھ ہزار گنہگارول کو

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكُويُمِ آمًّا بَعُد ارشادباری تعالیٰ ہے کہ

يا ايها الذين اممو كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون٥

اے ایمان وابوائم پرروزے رکھنا فرض کیا گیا جیسا کدان پرفرض ہواتھا جوتم ہے پہلے ہوئے ، تا کہتم گناہوں سے بچو۔

فائده: ال آيت كريم المعلوم مواكروزه قديم عبادت بروزه المقصور پرميز گاری گناہوں سے بچنااورتقوی اختیار کرناہے۔

تفسير خازن مي ب كه حضرت آدم عليه السلام ي اليكر حضرت عيسى عليه السلام تك تمام امتول میں روز ہ بطور عبادت فرض رہا۔حضرت کیجیٰ علیہ السلام اور ان کی امت پر بھی روز ہ فرض رہا۔حضرت موی علیہ السلام کوجس دن تو رات کے دس احکامات عطا ہوئے، اس دن کے روز ہ کی تاکید کی گئی تھی۔ دوسر مصائف میں بھی روز سے کے احکامات

تضرت عليي مليه السلام نے چاليس دن جنگل ميں روز ہ رکھااوران کی امت پر بھی روزه کی فرضیت کی گئی۔

اسلام كيسوا دوسرے تداجب ميں بھى روزه خاص اہميت كا حال رہا۔ قديم مصریوں، یو نانیوں، رومیوں میں بھی روز ہ رکھ جا تار ہا، پارسیوں کے رہنماؤں کو بھی روز ہ کا عم دیا گیا تھا۔ ہندوؤل میں برت کے علاوہ بعض روزے رکھے ج تے تھے۔ ہر ہندی مہیند کی گیارہ بارہ تاریخ کو برہمن روزہ رکھتے تنے۔ دور جاہلیت میں عاشورہ کے دن کعبہ

ایک روز ورکھتا ہے اللہ تعالی اس کے چیرے کو جہنم سے ستر سال کی مسافت دور کردیتا ہے۔ (صحیحمسلم ۱۲۳ج۱)

امام الانبياء من اللي لا تم في ارشاد فرماياك "روزه دّهال إورحفاظت كا قلعه ب برفے کی زکوۃ ہوتی ہے،بدل کی زکوۃ روزہ ہے'۔

(مشكوة ص ايما، جامع ترزي عن ١٥٩ ماري الماين باديري ١١٩ منه المنسائي عن ١٢٠ جراء اين فزيم يوم ١٩١١ جسر) (۱۰) احمد مختار حبیب بروردگار منی الله الله الله نے ارشاد فر مایا، که یا نچون نمازون اور جمعه ہے جعہ تک رمضان ہے اگلے رمضان تک تمام گناہ مٹاد سیئے جاتے ہیں ،اگر کمبیرہ گناہوں ہے بحاجائے۔

(۱۱) روزه داركاسوتا بهي عبادت ب، او كما قال عليه الصلوة والسلام

کے دیدار با کمال کے لئے حاضر ہوا جہاں میرا غالب گمان تھا۔ مگر حضور اقدس ملی اللہ ہوتا کم و ہاں جلوہ گرند تھے، پھر مسجد نبوی شریف میں حاضر ہوا، مگر میں دیدار سے مشرف نہ ہوسکا۔ احيا تك محراب مين جهان ووعالم مني الثيريتم جلوه افروز دكهائي ويئة حضرت على المرتضى رضحالته بھی قریب ہی حاضر خدمت تھے۔ میں ان کے قریب بیٹھ گیا۔اجا تک ایک دل موہ لینے والی آواز سنائی دی حضور سید عالم منی اللی اینم نے ارشا دفر مایا کہ طبوبسی السه اس کے لئے خو خرى ٢ ب من الله و الله و لمن الله و لمن الك يا رسول الله و لمن حسام رمضان الرسول الله إصلى الله عليك وسلم آكيك كتي بهى خوشخرى باورجوماه رمضان المبارك بين روزه ركھتاہے۔

کچھ دیر کے بعد ارشاد فرمایا کہ اے علی اتبہارے ساتھ کون ہے ایک عرض کیا کہ عبد  المالك ال

دوز خے ہے آزاد کرویا جاتا ہے اور بیمعاملہ دمضان البارک کی مررات میں ہوتا ہے اور عید کے روز پورے مہینے کے برابر گنہگاروں کی بخشش کردی جاتی ہے۔

( سيح ابن حبان ۱۸۳ ج۲ بنن نسائی ص ۲۳۰ ج ۱۰ این ماجرگ ۲۱۹ سیح این فزیر س ۱۸۸ ج سو، سنن كيركا بيهي ص ١٠٠١ج ٢٠ مشكوة المصابح ص ١٣١١، جامع ترزي م ١٥٠١ج ١)

(٣) مزيدارشادفرمايا كدرمضان المبارك بين ايك رات اليي عجو بزارمهينول سے بہتر ہے جس نے اس ماہ میں ایک نیکی کی اس کوستر نیکیوں کا تواب ہوتا ہے۔جس نے اس ماہ میں ایک فرض ادا کیا اس کو غیررمضان کے ستر فرضوں کے برابر تواب دیا جاتا ہے۔جس نے کسی کاروز ہ افطار کرایا اس کی گناہوں سے بخشش ہے اور اس کی گرون جہم سے آزاد کر وى جاتى ہے- (مظلوة المصابيح مس مار مي ابن فزيم مس ١٩٢٥ جس)

(۳) مزیدارشادفر ماتے ہیں کہ مضمان المبارک کا اول عشر ہ رحمت نصف مغفرت اور جهنم آخری عشره الم سے آزادی کا ہے۔ (مقلوۃ الصائع ص١٩٣، می ابن فزیر ١٩١٥ جس)

(۵) حضورا لدس من الله الله الما المرايا كرجنت كي آثمه درواز على ان من ے ایک کانام الریان ہے اس میں ہے روزہ دارداخل ہوگا۔ (میجی بندی جاس میں ہے رہیں) بوالله جل مجده الكريم كومشك عن بإده يسند ب- (مسيح دين حبان ص ١٢٥٢ بنن نسائي ١٥٥٥) ( 2 ) الله تعالى جل مجده الكريم ارشاوفرما تا ب، روزه مير م كئے ہاور ميں ہى اس

(سنن داری ص ۴۹ جهر جهری تفاری ص ۲۵۴ ج ۱، سنن نسائی ص ۲۳۹ ج ایم جه این حبان ص ۲۷۸ ج (アシリッペシュングリング・ソ 

-1111- 25 1111- Estibi

پر حاضر ہوجائے ہیں بیطمت ان کوآپ ملی اللہ ہی خدمت اور آپ ملی اللہ ہی آم کی امت کی خدمت اور آپ ملی اللہ ہی امت کی خاطر دعائے مغفرت کرنے کی وجہ سے حاصل ہوتی ہے، ہر ماہ رمضان کی جلوہ گری کے موقع پر فرشتوں کا بیتبادلہ ہوتار ہتا ہے۔

#### احترام رمضان كاصله

علامه عبدالرحل صفوري عليه الرحمة نقل فرمات جي كه:

ایک مجوی نے اپنے بیٹے کومسلمانوں کے سامنے ماہ رمضان میں پچھ کھاتے
پیتے دیکھا، تو اے خوب سزادی اور کہا کہتو نے مسلمانوں کے سامنے ان کے
مقدس مہینے کی عزت وحرمت کو کموظ خاطر ندر کھا، اسی ہفتے مجوی فوت ہو گیا کسی
نے اسے خواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں جہل رہا ہے بوچھا تو وہی مجوی ہے،
مجوی نے کہا ہاں لیکن جب میرا آخری وقت آیا تو اللہ تعالی نے ماہ رمضان کا
احترام کرنے کی برکت ہے مجھے دولت ایمان سے سرفراز فرما دیا تھا۔

(زبية الجالس ص ١٥٥٥)

قار تمین کرام! رمضان المبارک کے احتر ام کی برکت سے اللہ تعالی مجو کی کو دولٹ ایمان عطافر مادیتا ہے مگر وہ مسلمان کتنے بدنصیب ہیں جو ماہ رمضان کو پاتے ہیں مگراس کی ایمان عطافر مادیتا ہے مگر وہ مسلمان کتنے بدنصیب ہیں جو ماہ رمضان کو پاتے ہیں مگراس کی المباری ہوتے۔

## ماه رَمُصان کی وجدشمیه

رمضان المبارك بؤى عظمتوں اور بركتوں رحمتوں والامہدینہ ہے۔اس كی وجہتسمیہ مختلفہ آئے نمختلفہ طریقہ سے بیان کی ہے۔اختصاراً ہم عرض کردھے ہیں۔ الالك المالك الم

جرائيل اين في عرض كيا، كديارسول الله إصلى الله عليك وسم مين آب مل الله الله الله على الله الله الله خدمت میں حاضری کے لئے آر ہاتھا، کہ داستے میں حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوگئی آب من الله والله كى ذات والاصفات كے متعلق ان سے گفتگو ہوگئى ۔اسى دوران ميں نے ایک فرشته دیکھا جس نے عل وجواہرات اورموتیوں سے مزین تخت کواپنی پشت پراٹھایا ہوا ہاوراس تخت ہرایک تحف بیش ذکر خدا میں معروف ہے میں نے فرشتے ہے اس کے متعلق بوجهااس نے عرض کیا ہے تخص دو ہزار سال جنگلوں میں عبادت کرتارہا، پھراس نے سمندروں میں عبادت کرنے کے شوق کا اظہار کیا۔ اور بارگاہ رب العزت میں التجا کی وہ مقبول ہوئی۔اس کی خدمت کے لیے اللہ تو لی نے مجھے تھم دیا اور اب بیم صروف عبادت ب\_ يو حضورسيد عام من النيهيم في ارشادفر ما ياكر (طوبي فيه )اس كے لئے خوشخرى بي تو جرائيل المن نع عرض كياكه طوبسي لك والاعتكآب مؤاتيه يأم اورآب من الله يأم ك امت كے لئے بھى خوش خبرى ہے،حضور عبيدالصدوة واسلام نے ارشا وفر مايا كدكيا إياب كمال مخص ميري امت مين بهي ہے، جرائيل امين نے عرض كيايا رسول الله! صلى الله عليه وسم الله تعالى في ايك ايما شهرظيم بيدا فره يا ب جس كطول وعرض كوالله تعالى عى بهتر جانا ہے۔اس میں بے شارفر شتے موجود رہتے ہیں برایک کے ہاتھ میں سفید جھنڈا ہے،ہر حِصْنْدَ بِ يَكُلُّم شَرِيفِ لَكُها مُوابِ ، ال مين موجود فرشتوں كى عبادت آپ ملى الله الله الله الله امت کے بعدروزہ دارول کے لئے دع نے مغفرت کرنا ہے جب ماہ رمضان آتا ہے تو فرشتول كوتكم ہوتا ہے كماس شهر ميں جاكراس عبادت بين مشغول ہوج كي بيلي فرشتے عرش کہ ججرت کے ڈیر مصال اور تحویل قبلہ کے بعد دس شعبان کوروز ہفرض کیا گیا۔ (دریخارص ۸ج۲)

طلحہ بن عبید اللہ سے مروی حدیث میں بھی ہے کہ دمضان کے دوز نے فرض ہیں ( بخاری) روزوں کی فرضیت پر آئمہ اربعہ سے سیدی امام اعظم ابوحنیف اور امام ما لک شافعی امام احمد بن حنبل عیبیم الرحمیۃ منفق ہیں ۔ روزہ کی فرضیت پر اجماع امت بھی ہوا ہے۔ (ہرایہ) اس لئے روزہ کی فرضیت کا مشرکا فرہے۔

### روزه کی تعریف

روزہ کا لغوی معنی ہے کسی چیز سے رکنا اور اس کا ترک کرنا ۔اصطلاح شریعت میں عاقل بالغ مسلمان مردوعورت کا ثواب کی نیت سے طلوع فجر سے غروب آفناب تک کھانے پینے اور جماع کوترک کرنے اور محر مات سے بچنے اور ایے نفس کوتفو کل کے لئے تیار کرنے کا نام روزہ ہے۔

تیار کرنے کا نام روزہ ہے۔ (لمان العرب ص ۲۵۱ ج ۱۱، الکفاریر می ۴۳۲ ج۲)

### روزه کی اہمیت

قرآن مجید میں اس کا فلسفہ میہ بیان کیا گیا ہے کہ '' کہتم تقوی اختیار کرو' روزہ سے خوف خدا پیدا ہوتا ہے۔ قابل خور بات میہ ہے کہ وہ کون کی طاقت ہے جو کروڑوں انسانوں کو پورادن تخت گرمی اوردھوپ میں ایک پانی کا گھونٹ پینے ہے بھی بازر کھتی ہے میہ صرف اللہ تعالیٰ کا خوف اور اس محجوب من اللہ بیاتی کے تعم پر عمل کرنے کا تہیہ ہے۔ نماز روزہ جیسی عبدات میں میہ عکمت بھی پوشیدہ ہے کہ مسلمانوں میں خدا ترسی اور تحمل احکام کی روح بیدا ہو، اوروہ اسلامی طرز زندگی سکھ جائے مسلمان تمام مصائب وآلام اس لئے ہر روح بیدا ہو، اوروہ اسلامی طرز زندگی سکھ جائے مسلمان تمام مصائب وآلام اس لئے ہر واشت کرتا ہے کہ اسے خدا کا خوف اور اس کے نبی متی اللہ بیاتی کی شرم ہے۔ حال نکہ اگر وہ حجب کرکھا، فی لے اسے خدا کا خوف اور اس کے بی متی اللہ بیاتی کی شرم ہے۔ حال نکہ اگر وہ حجب کرکھا، فی لے اسے خدا کا خوف اور اس کے بی متی اللہ بیاتی کی خوب کرکھا، فی لے اسے خدا کا خوف اور اس کے بی متی اللہ بیاتی کی خوب کرکھا، فی لے اور اسے کون روک سکتا ہے بیصرف خدا خونی کا جذبہ ہے۔

المالك ال

(۱) رمضان رمضاے مشتق ہے رمض موسم خریف کی بارش کو کہتے ہیں جس سے زمین دھل جاتی ہے اور رہ کے گئے ہیں جس سے زمین دھل جاتی ہے اور رہ کا کے گروو غبار کو اچھی طرح دھودیتا ہے، اس سے اعمال کی کھیتی سرسبز وشاداب رہتی ہے۔ اس لئے اے رمضان کہتے ہیں۔

اے رمضان کہتے ہیں۔ (۲) رمضان "رمض" سے بنا ہے جس کا مطلب گرمی، جکتا ہے اس لئے کہ مسلمان ماہ رمضان میں بھوک اور پیاس کی پیش کو ہر داشت کرتے ہیں اور سے ماہ مبارک گنا ہوں کوجلا ڈالٹا ہے۔اس لئے اسے ماہ رمضان کہتے ہیں۔

(۳) جب مبینوں کے نام رکھ گئے جس موسم میں جومبینہ تھااس اعتبار سے اس کا نام رکھ دیا گیا، جو ماہ مبارک گری میں تھااس کا نام ماہ رمضان رکھ دیا گیا جومبینہ موسم بہار میں تھا ، اسے رہے الله ول کا نام دے دیا گیا اور جس مبینے برف کی طرح پائی جم رہا تھا اسے جمادی الله ول کا نام دے دیا گیا۔ (تغیر قیمی)

(سم) تورات میں ماہ رمضان کا نام شہر الرضوان ہے۔ اس کا نام انجیل میں شہر الفقران ہے۔ زبور میں اس کا نام شہر الاحسان ہے۔ قرآن مجید میں اسے ماہ رمضان کا نام دیا گیا ہے۔ 
- زبور میں اس کا نام شہر الاحسان ہے۔ قرآن مجید میں اسے ماہ رمضان کا نام دیا گیا ہے۔

(۵) رمضان میں پانچ حروف ہیں ر،م،ض،ا،ن،رسے رضائے الٰہی م سے مغفرت الٰہی ضروف ہیں۔ الٰہی ض سے صانت الٰہی الف نے الفت الٰہی نون سے نوال وعطائے الٰہی مراوہے۔

### روزه کی فرضیت

اولاً عاشورہ کا روز ہ فرض تھا پھر ایام بیض قمری مہینے کی تیرھویں چودھویں پندرھویں تاریخ کے روزے فرض کئے گئے ہیں۔ ھاکو رمضان المبارک کے حود وں کی فرضیت سے عاشورہ اورایام بیض کے روز دل کی فرضیت منسوخ کردی گئی۔درمختار میں ہے الماليك المالي

صيام رمضان كى گفتى

رمضان المبارک کامبید بھی ۲۹ دن کاموتا ہے اور بھی تمیں دن کا۔
حضرت ابن مسعود رضی تینے نے فرمایا کہ ہم نے نبی کریم منی اللہ اللہ کے ساتھ رمضان
المبارک میں ۲۹ روزے ۲۰ روزوں کی نسبت زیادہ مرتبدر کھے ہیں۔ امام ترفدی نے کہا
اس کے متعلق متعدد صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ سے روایات منقول ہیں۔

نياجا ندد كيضنے كى دعا

حصرت طلحه بن عبيد الله دخالية فرمات بي كه في كريم مل اللي الله على توبيدعا

يرمة تقر

اس کے علاوہ بھی وعائمیں احادیث میں فیکورہ ہیں۔

روزه کی نیت

نیت کے بغیرروزہ نہیں ہوتا ،اور نیت کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں۔نیت ول کے ارادہ کا نام ہے اگر زبان سے نہ بھی کہادل بین ارادہ کر لیا تو روزہ ہو گیا البتہ زبان سے نیت کرنا جائز دمستحب ہے۔نیت زبان سے کرنا ہوتو کسی بھی زبان میں کر سکتے ہیں۔

سحري

حضور سيد عالم من الليزائيم كسنت برعمل باعث بركت بيسحرى نه كرف كي وجود روزه توجو جواع كالبيت كرليناسنت ومستحب بيد حضور سيدعالم من الليزائيم في ارشاد فرمايا كريحرى كيا كروه اس بيس بركت ب- (بخارى وسلم)

المالات المالا

اعلى حضرت امام احمد رضا فاضل بريلوي كيجيين كاواقعه

مر کار اعلی حضرت امام احد رضا بریلوی علیه الرحمة کا بچین ہے،ماہ رمضان المبارك ہے،آپ كے پہلے روز وكى بات ہے، دو پېر كاوقت ہے، گرمى كى شدت ہےآپ کے والدگرای آپ کوایک مرے میں لے جاتے ہیں ممرہ اندرسے بند کرانیا جاتا ہے قرنی کا پالہ آپ کے سامنے رکھ دیاجا تاہے ،فر مایا بیٹا کھ لوتم ابھی بیچے ہوعرض کیا میر اتو روز ہ ہے کیسے کھ وَں؟ والد گرامی مولا ناتقی علی خال نے فر مایا بیٹا بچوں کے روزے ایسے ہی ہوتے ہیں، میں نے دروازہ بند کردیا ہے کوئی نہیں و کیور ہا۔ امام احدرضا بریلوی علید الرحمة جواب دیتے ہیں ابا جان! جس کے تھم سے روزہ رکھاوہ تو دیکھیر ہاہے والد گرامی کی آنکھوں میں آ نسوآ گئے اور آپ کو سینے سے لگالیا۔ (مجدد اسلام، حیات اعلی حضرت) روز ہ کے ذرایعہ بیہ تربیت کی جاتی ہے جس طرح ماہ رمضان میں احکامات الٰہی کی بیجا آوری کی ہے اس طرح سارا سال اور زندگی کے دوسرے معاملات میں بھی خدا تعالیٰ کے احکامات کی بجا آوری کرے۔روزہ میں جسمانی روحانی فوائد ہیں طبی نقطہ نظر ہے بھی روزہ قوت و طافت کا ضامن ہے ارسطواور فیڈ غورث وغیرہ کے نزد یک تزکیہ قلب اور د ماغ کی صفائی کا بہترین علاج میہ ہے کہ انسان بھوک بیاس اورخواہشات کی تکالیف کو برواشت کرے۔اس سے خیالات میں یا کیزگ اور جذبات میں طہارت بیدا ہوتی ہے۔ تمام فلاسفراطباراس عبادت کی ابمیت دفوا ند کیمعتر ف ہیں۔روحانی فوائد کچھ بیان ہو چکے جو کہ دوز روثن کی طرح عیال ہیں۔

رمضان کی ابتداء

حضرت سیدناابو ہر مرہ دخالتی ہے مروی ہے کہ حضور سید عالم منی اللہ ہے آرشاد فر مایا کہ روزہ چاندو مکھ کرر کھو، اور چاندو مکھ کرافطار (اعتقام) کرواورا گر بادل ہوں تو تنس کی سنتی بوری کرو۔

#### وفت إنطار

روزے کا وقت غروب آفتاب تک ہے جب سورج غروب ہوتو روز وافطار کرلیمنا چ ہے۔ بخاری مسلم میں حضرت عمر رشخانتی سے ایک حدیث اس متعلق مروی ہے۔ سحری میں تا خیر کرنا اور افطار میں جلدی کرنا مستحب ہے۔

اس کے متعلق بخاری مسلم اور دیگر کتب حدیث میں احادیث مروی ہیں مسلم شریف میں حدیث ہے اس وقت لوگ خیر پر رہیں گے جب تک سحری میں تاخیر اور افطار میں جلدی کرتے رہیں گے۔

### افطار کی دعا

جبِ حضور سيدعا لم مِن الشيئة لم روزه افطار كرز لينة توبيدعا پڑھتے۔ اَللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى دِزْقِكَ اَفْطَوتُ :

ا الله من في تير الله و المحاور تير المحاور تير المحادر تير المحادر المحادر المحادر المحادر المحادر المحادر المحادث المحادر ا

## افطارس چیزے کرناچاہے

### روزه نهر کھنے کا شرعی عذر

ابيا بيارجس سے بياري شديد بروھ جانے كا انديشہ ہے شرعی سفر كا مسافر ،حيض و

المال 30 مالال المال الم

منداحدی روایت میں ہے فرشتے سحری کھانے والوں پر درود بھیجے ہیں۔

## سحرى كالمحبوب كهانا

جمیں جاہیے سحری کھانے میں مجور کو بھی شامل کر لیا کریں تا کہ مزید برکت حاصل ہوجائے۔

### سحري كاونت

یبودونساری رات کوسونے کے بعد کھانا چینا حرام جانے تھے۔ابتدائے اسلام عیں یکی تھم تھابعد جی منسوخ ہوگیا۔ حضرت براء رض التی سے مروی کہ تھابہ کرام جی اگر کوئی افطاری سے قبل سوجاتا، تو ساری رات اسے کھانے پینے کی اجازت نہ تھی۔ ایک مرتبہ حضرت قبیل نے روزہ رکھا بوقت افطاری اپنے گھر جی یبوی کے پاس آئے اور کھانا طلب کی بیوی نے عرض کیا کہ جی بواٹ کر کے لاتی ہوں۔ یبوی واپس آئی تو وہ سوچکے تھے۔ کی بیوی نے عرض کیا کہ جی بواٹ ہو گئے۔ حضور سید عالم من الفیل آئی تو وہ سوچکے تھے۔ دوسرے دن دو پہر کووہ بے ہوٹ ہو گئے۔ حضور سید عالم من الفیل آئی کی خدمت اقد س بیس اس کا تذکرہ ہوا۔ اس پر بیآ بیت نازل ہوئی۔ (احمل لیکسم لیلم السیسام الراف الی نسسائٹ کم اور یہ بی آئیت نازل ہوئی و کلوا واشو بسوا حسی یتبیس لکم الخیط نسسائٹ کم اور یہ بی آئیت نازل ہوئی و کلوا واشو بسوا حسی یتبیس لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود) صحابہ کرام بہت خوش ہوئے۔

(ہماری)

حضورسید عالم منی بین ازیم فی اریشادفر ما یا سحری کیا کرو، سحری کھانے بیس برکت ہے۔ (سنن کبری ملاحظہ مفکوہ می ایر تندی مداج ایڈ ما کی معلوم فیر تک ہے۔ سحری کا وقت طلوع فیر تک ہے۔

المانولك المالك (33 ما المالك المانولك المالك المال

آئے ، نا جائز تھیل کھیلامنعہیں بہت ساتھوک جمع کے نگل جاناغنسل میں منداور ناک میں پانی ڈالتے وقت مبالغہ کرنا ہے چیزیں روز ہیں مکروہ میں ادریخاروناوی شامی) سرمہ لگانا خوشبو رگانا دغیرہ روزہ میں بھی مکروہ نہیں ہیں۔

جن چیزوں سے روز وٹوٹ جاتا ہے

منے جورت کو جھوا ہوسہ لیا ، ماز کا کہ اور اس کو چنے کی مقدار یا اس سے زیادہ نگل جائے ناک اور منہ بینے منہ بیل ڈالتے وقت حلق سے بینچ الرجائے یا و ماغ میں چڑھ جائے ، حقہ سگریٹ پینچ پان کھانے ناک میں نسوار لینے ناک اور کان میں کوئی دوا ڈالنے ، مشت زنی سے انزال ہو جائے ، عورت کو چھوا ہوسہ لیا ، مباشرت کی کہ انزال ہو گیا ۔ ان سب صور تو ل میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے اگر روزہ کا یا وہو۔
گیا کھانے پینے یا جماع کرنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے اگر روزہ کا یا وہو۔
(دری ریشای میں کے ۱۸۲۸ میں)

جن صورتوں میں صرف قضالازم ہے

خیال کیا کہ صح صادق شروع نہیں ہوئی کھایا، پیا، جماع وغیرہ کیابعد میں می خیال غلط ثابت ہوا' یا بیگان کیا کہ سورج غروب ہو چکا روزہ افطار کرلیا حالانکہ ابھی غروب آقاب کا وقت نہ ہوااس صورت میں روزہ ٹوٹ گیا البنۃ اس کی قضا کرے بھول کر کھایا پیا اور سوچا اب تو روزہ ٹوٹ گیا اب قصد اکھایا بیا تو صرف قضا ہے۔

فہ کونیت نہیں تھی زوال سے پہلے کرئی پھر کھایا پیا تو صرف قضا کرے پیٹ یا دماغ کی جھلی تک جلی گئی کان میں تیل ٹیکا یا یا دماغ کی جھلی تک زخم تھا اس تک دوائی ڈالی پیٹ یا د ماغ تک چلی گئی کان میں تیل ٹیکا یا یا حقہ لیا یا تاک سے دوائی چڑھائی کا غذمٹی گھاس کھایا جس سے لوگ نفرت کرتے ہیں تو صرف قضا لازم ہے۔ صرف قضا لازم ہے مائی کی بوندیا اولایا پیسنہ وغیرہ نگل لیا تو صرف قضا لازم ہے۔

المال المال 32 المال الم

نفاس والی عورت روزه ندر کھے، حاملہ دودھ پلانے والی عورت جس کواپنی یا بچہ کی جان کا خوف ہو،اکراہ شرعی ، جنون اور جہادان سب صورتوں میں روزہ ندر کھنے کی رخصت ہے۔ شخ فی نی زیادہ ضعیف العمر جو بہت زیادہ کمزورہ و چکا ہے اس کو چاہیے روزہ کے بدلہ فدیہ دے اس کے بعد طاقت محسوں کرے تو روزہ کھنا داجب ہے،ان صورتوں میں بعد میں روزہ کی قضالازم ہے۔
(دریجی رص کا ۱۲۱۱ہ ۲۶)

سمی کے بدلے ندکوئی دوسراروزہ رکھسکتا ہے نہ نماز پڑھسکتا ہے۔ان کا فدیہ دےسکتا ہے یانفلی نماز دروزہ کا ثواب دوسرے کو پخش سکتا ہے۔

من چیز ول ہےروز ونہیں ٹو شا

جول کر کھانے پینے، گردوغبار کھی، مچھر کاحلت میں چلے جانا تیل اورخوشبو کا لگانا' بلغم نگل جانا' قے آ جائے ، شسل کرتے ہوئے کان میں پانی چلا جائے ،خون نظے مسواک کرنے ' دانت نکلوانے آ کھیں کسی قتم کی دواڈ النے ، سحری کے وفت دانتوں میں بھنسی ہوئی کوئی چیز چنے کی مقدار سے کم نگل جائے ، احتلام ہو جائے یا دھواں وغیرہ کاحلت میں چلے جاناان سب چیز وں سے روز ڈبیس ٹوشا۔ (درفارج فاوی شامی سے دوز ڈبیس ٹوشا۔

بالمر مجوری فیکد لگوانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹنا سید مفتی اعظم ہند شنرادہ اعلیٰ حضرت مولا ناشاہ محم مصطفیٰ رضا خال نوری علیہ الرحمة ہے قد وی مصطفوبیص ۹ مولا نامفتی محمد جلال الدین احمد امجدی علیہ الرحمة نے قنادی فیض الرسول ص ۵۱۲ ج ۱ مفتی اعظم پاکستان سید ابوالبر کات شاہ صاحب علیہ الرحمة نے قنادی حزب الاحناف ص ۱۳۹ پر بہی فتوی دیا ہے تعصیلی دلائل کے شائفین فنادی فیض الرسول وغیرہ میں ملاحظ فر ما کیں۔

روزه مین مکروه چیزون کابیان

حِموث، چغلی بنیبت گالی گلورچ کمی حز کا بغر کمی عن کیچکھنا ایرانا کا علق میں اتر

مہینہ بھر تماز تراوت میں ایک بار قرآن مجید ختم کرناسنتِ موکدہ ہے روزہ اور تراوت کلازم وملز ومنہیں اگرایک رہ جائے تو دوسری عبادت میں شریک ہوجائے۔ تراوت کے میں جماعت سنت کفاریہ ہے ایک نے بھی پڑھ لی تو اوا ہوگی اگر مسجد کے سب لوگوں نے چھوڑ دی تو سب گناہ گار ہوں کے تابالغ کے پیچھے کوئی بھی نماز جائز نہیں۔

لعض قاری تراوی میں اس قدر تیز پڑھتے ہیں کہ یعلمون تعلمون کا ہی پہ چاتا ہے۔ اتنی تیزی جائز نہیں ہے امام داڑھی کتر ایا حدشرع سے کم کرانے والا ندہو فرض نماز ہویا تراوی کا ہام عاقل بالغ صحیح العقیدہ می خفی بریلوی اور پابندشریعت ہونا ضروری ہے، ویو بندی، وہانی، شیعہ، قادیانی وغیرہ جتنے بدرین ہیں ان کے پیچھے نماز ہر گرنہیں ہوتی۔ ان بد مذہبوں کے پیچھے نماز ہر گرنہیں ہوتی۔ ان بد مذہبوں کے پیچھے نماز میں پڑھ کرا ہے ایمان اور نماز وں کو برباد ندکر میں سیدی اعلی حضرت بریلوی اور سیدی محدث اعظم پاکستان مولانا ابوالفضل محدسر داراحمد صاحب علیہا الرحمة اور دیگر اکا برکا بھی نتوی ویک ہے۔

#### تمازوز

\_\_\_\_\_ اگرعشاء کی نماز تنها پڑھی اور تر اور کے جماعت کے ساتھ تو و تر بھی تنها پڑھے۔اگر فرض جماعت سے پڑھے ہوں تو و ترکی جماعت میں شریک ہوسکتا ہے۔

(در مختار مع روا کتار ص ۱۲۸ ج ۴ مقاوی رضویه ص ۱۵ ج ۳ مقاوی صدیه می ۲۵۸ مقاوی مصطفویه سی ۱۳ ج ۲ م بهار شریعت ص ۲۲ ج ۳ مقاوی اجملیه ص ۴۳ ج ۲ )

### فضيلت اعتكاف

اعتكاف كالغوى معى مخمرنا ب اوراصطلاح شرع مين الله تعالى تقرب اوراس

المال 34 المال الم

## قضا کے ساتھ کفارہ کی ادائیگی

قصد اروزہ بغیر شرکی عذر کے تو ڈنے سے قضا کے ساتھ کفارہ بھی لازم ہے۔
کفارہ بیہ کے کمسلسل ساٹھ روزے رکھے آگر بیاری کی وجہ سے ہے تو ساٹھ مسکینوں کو دو
وقت کا کھانا کھلائے بیاری ختم ہونے پر روزے کی قضا بھی کرے قضابیہ ہے کہ روزہ کے
بدلے روزہ رکھے۔

(درمخارص ۱۲ ج۲)

#### روزه كافدييه

بوڑھاضعیف جس کی عمر بہت زیادہ ہوگئی ہواوراس میں روزہ کی طاقت نہ ہواس کوروزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے مگریہ کہ ہرروزہ کے بدلے روزہ کا فدید دے فدیہ بیہ ہے کہ ایک مسکین کو پہیٹ بھرکر دونوں وقت کھانا کھلا دے ۔ ایک مسکین کو پہیٹ بھرکر دونوں وقت کھانا کھلا دے ۔

#### روزے کے درج

ججة الاسلام امام محمد بن محمد غز الى رخى نتي اور ديگر صوفياء كرام كنز ويك روز ب كتين درج بين -

- ا عام لوگول كاروزه كه كهاني پينے اور جماع سے ركر بہتا۔
- ۲- خواص کاروزہ کھانے پینے جماع ہے رہنااوراس کے علاوہ کان زبان ہاتھ
   پاؤس آنکھاور تمام اعضاء کو گناہ ہے بازر کھنا۔
- ۔ خاص الخواص کاروزہ، جمیع ماسوااللہ سے اپنے آپ کو بالکل جدا کر کے صرف اللہ تعالیٰ کی طرف اپنی توجہ قائم رکھنا۔

#### نمازتراوت كخ

سی بھی عاقل ، ہالغ مسلمان پر ہیں رکعت تر اور کے پڑھناسنت موکدہ ہے اور اس

شبقدر

رمضان المبارك كي آخرى عشرے كى طاق راتوں ميں ايك رات الي ہے جو قرآن مجيد كے مطابق ہزارمبينوں ہے بہتر ہے۔

اے شب قدر کہتے ہیں اس میں اختلاف ہے کہ وہ کون می رات ہے، جمہور کے تول کے مطابق وہ رمضان المبارک کی ستائیسویں رات ہے۔ حضور سیدعا کم منی المبارک کی ستائیسویں رات ہے۔ حضور سیدعا کم منی المبارئے نے ارشا وفر مایا کہ

جس نے ایمان کی حالت اور ثواب کی نیت سے شب قدر میں قیام کیااس کے گزشتہ گناہ معاف کردیئے جاتے ہیں۔(سمج بندی میں میں بھی این خریم ۱۹۵۵) اس رات میں ہمیں چاہیے کہ ذکر واذ کارعبادت نوافل تو بہ واستغفار ، تلاوت قرآن مجید کریں اور اس میں رات گزاریں۔

ام الموثین حضرت عائشہ صدیقہ رضافی او حضور سید عالم منی اللہ اللہ نے اس رات پڑھنے کے لئے بید عاتعلیم فرمائی۔

ٱللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوًّ تُحِبُّ الْمَفُو فَاعْفُ عَنِّي يَا غَفُورُ

بررگان وین نے اس رات نوافل پڑھنے کے مختلف طریقے تحریر کئے ہیں -ملاحظ فرمائیں روح البیان ، اورغدیۃ الطالبین صرف ایک طریقتہ پرخوف طوالت کی وجہ سے اکتفاکر تے ہیں -

جوآدمی شب قدر میں جار رکعت اس طرح ادا کرے کہ بررکعت میں سورہ فاتحہ

( 11/1 36 1/1/ EUT BE

(المقردات من ١٣٣٠ الاحكام القرآن من ١٣٣٠ ١٥)

کے ذکر کی نیت سے تھبرنا۔

(فضيلت اعتكاف)

مزیدارش دفرمایا، که جس نے رمضان المبارک کے آخری دی دنوں کا اعتکاف کیاوہ ایسا ہے کہاس نے دونج اور عمرے کئے۔ (سنن کبری پہنٹی ص ۱۳۹۶ج

(مسائل اعتكاف)

بین رمضان المبارک غروب آفتاب سے لیکر اختتام رمضان المبارک تک اعتکاف کرے اور اعتکاف کرناسنت ہے۔ اعتکاف کے لئے روزہ شرط ہے۔ مردم جد بین اعتکاف کرے اور عورت اپنے گھر بین جہاں اس نے نماز کے لئے اپنی جگہ مقرر کی ہے۔ اسی مبحد جہاں پانچ وقت کی نماز با جہ عت ہوتی ہو بین اعتکاف ہو جائے گا۔ جامع مبحد کی شرط نہیں ہے۔ معتکف کو بغیر عذر شرعی وقعی کے حدود مبحد سے تکلنا جائز نہیں مثلا پاخانہ بیشا ب اور قسل معتکف کو بغیر عذر شرعی وقعی کے حدود مبحد سے تکلنا جائز نہیں مثلا پاخانہ بیشا ب اور قسل فرض اور وضوو غیرہ ، معتکف نماز جمعہ کے لئے دوسری مبحد بین وقت خطبہ جاسکتا ہے۔ احتکاف کرنے والے کے سوا اگر کھانا ماکر دینے واللاکوئی نہ ہوتو خود کھانا گھر سے لاسکتا ہے۔ اعتکاف کرنے والے کے سوا اگر کھانا ماکر دینے واللاکوئی نہ ہوتو خود کھانا گھر سے لاسکتا ہے۔ اعتکاف کی حالت میں ذکر و اذکار ، در دو دشریف دین کر ہوں کا مطالعہ وعظ وقعیحت میں وقت گزار نے فضول گفتگو اور دئیوں یا تیں اور غلط رسائل پڑھنے سے اجتناب کرے۔

(درمخناری شرای می ۱۳۱۱ ج ۲ قباری عالمگیری ۱۳ سال ۳ بدا نع الصنا نع می ۱۱۵ ج ۴ مدار مع منتج القدر می ۸ میز در ۲۲ المهید مامی بر برا المهید جن تراوع ١١١١- ( الوالي شاب

مرصاحب نصاب پر اپنا اور ایخ جھوٹے بیچ کی طرف سے صدقہ فطر اوا کرنا واجب ہے سنت سے کہ نماز عید سے پہلے اواکر دے۔ وگر نہ بعد میں ہی اواکر وے باپ نہ ہوتو وادا کے ذمہ پوتے ہوتوں کا صدقہ فطر واجب ہے۔ علماء نے فرمایا گندم سے صدقہ فطر سواد وسیر فی کس بنتا ہے۔ (ہدائی می القدیمی ۲۸۸ ج دریان رح شای ۹۹ ج۲ نادی عالمی ی ۲۹۲ ج۵)

عيدالفطر

عیدالفطر کا دن بزی بر کتو عظمتوں اور مسلمانوں کے لئے بڑی خوشیوں کا حامل دن ہے۔اس دن خسل کریں اور مسواک جیسی عظیم سنت کو نیڈہ کریں اعلی تشم کی خوشبولگا کمیں اچھے کیڑے نے زیب تن کریں ہے بیدگاہ کی طرف پیدل جانا افضل ہے۔ دو مسرے راستے سے دالیں آنا جا ہے۔

عیدگاه آتے جاتے آہتہ آہتہ تبیر پڑھیں۔

اَللَّهُ اَكْبَرُ اَللَّهُ اَكْبَرُ لَا اِلهُ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ اَكْبَرُ اَللَّهُ اَكْبَرُ وَلِلْهِ الْحَمَدُ

نمازعید سے قبل میٹھی چیز کھانا سنت ہے عید کے دن زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرنا چاہیے۔احباب،عزیزوں،رشتہ داروں سے پیار ومحبت سے ملنامعانقہ مصافحہ کرنامتحب ہے۔سیدی اعلی حضرت بریلوی علیہ الرحمۃ نے نمازعید کے بعدمعانقہ ومصافحہ برستفل رمال تجریر فرمایا ہے۔

تمازعيدالفطر

نمازعیدالفطر کاطریقہ یہ کہ پہلے نیت کرے دورکعت نمازعیدالفطریاعیدالاضحیٰ الماجید الفطریاعیدالاضحیٰ واجب ساتھ چی تکبیروں کے اقتداء کی میں نے اس امام کی منظرف قبلہ شریف پھرکا نوں تک ہاتھ لے تک ہاتھ لے جائے اور اللہ اکبر کہہ کر با تھ دلے پھر ثناء پڑھے پھرکا نوں تک ہاتھ لے عائے اور کبیر کے اور ہاتھ چھوڑ دے پھراس طرح ہاتھ اٹھائے اور اللہ اکبر کہتا ہوا ہاتھ چھوڑ

الماليك شاي الماليك ال

کے بعد الھا کم التکاثر ایک باراور سورۃ اخلاص تین مرتبہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ موت کی تی سے محفوظ و مامون فر مائے گا۔ اوراس سے عذاب قبر کودور کر دیاجائے گا۔

نوافل قضاعمري

نوافل قضاعری جمعة المبارک کے دن پڑھے جاتے ہیں بعض لوگ سے خیال کرتے ہیں کداس سے قضا نمازیں ادا ہوجاتی ہیں اور بعض لوگ اسے حرام و بدعت قرار ویتے ہیں۔حالانکہ بیدونوں خیال فلط ہیں۔

اس سے مقصود صرف سے کہ جس شخص کی فرض نمازیں قضا ہو گئیں تھیں اگر وہ اللہ تعدالی کے حضور کچی توبہ کے ساتھ وہ نمازیں قضا اداکر لیتا ہے اور پھر قضا عمری کے نوافل اداکرتا ہے۔ تو پھرنمازوں کے قضا ہونے کا جو گناہ تھا اللہ تعالی اسے معاف فرماوے گا۔

نوافل قضاعمری کاطریقه بیه جیمعة الوداع کے دن جمعه اورعمر کے درمیان باره رکعت نماز نوافل ادا کرے اور جررکعت میں سور قافاتی آیت الکری سورہ اخلاص سورہ فلق سورہ الناس ایک ایک بار پڑھے۔

بعض آئمہ بزرگان وین نے اس کا طریقہ یہ بتایا ہے کہ چار دکعت نماز نفل اوا کرے اور ہر رکعت میں ایک مرتبہ آیت الکری اور پندرہ مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھے۔سلام کے بعد ایک سومرتبہ درووشریف اور ایک سومرتبہ استغفار کرے اور پھر دعا کرے۔

(صدقہ فطریے متعلق مسائل)

مشند الفردوس میں روایت ہے کہ حضور باعث تخلیق کا نئات من اللہ ہے آئے ارشاو فر مایا کہ روز ہ زمین وآسمان کے درمیان معلق رہتا ہے یہاں تک کہ صدقہ فطر ادا نہ کر دیا جائے۔ مزید ارشاد فر مایا کہ اعلان کر دوصد قہ ، فطر واجب ہے۔

(14- 851 h- Garana B6:3291)

مِنْ رَاوِي الْمِلْ الْمُلْ الْمُلْ الْمُلْلِي الْمُلِي الْمُلْلِي الْمُلْلِي الْمُلْلِي الْمُلْلِي الْمُلْلِي الْمُلِلِي الْمُلْلِي الْمُلْلِي الْمُلْلِي الْمُلْلِي الْمُلْلِي الْمُلِلِي الْمُلْلِي الْمُلِلِي الْمُلِي الْمُلِلِي الْمُلِلِي الْمُلِلِي الْمُلْلِي الْمُلْلِي الْمُلِلِي الْمُلِي الْمُلِلِي الْمُلِلِي الْمُلْلِي الْمُلِلِي الْمُلْلِي الْمُلِي الْمُلِي الْمُلِلِي الْمُلِي الْمُلْلِي الْمُلِلِي لِلْمُلِلِي لِلْمِلِي الْمُلِلِي لِلْمِلْلِي لِلْمُلِلِي الْمُلِلِي لِلْمُلِلِي

"جس نے رمضان کے روزے رکھے پھراس کے بعد پیھے ون شوال کے روزے (تقلی) رکھے تو وہ گناہوں سے ایسے نکل گیا جیسے آج ہی مال کے پیٹ سے پیداہوا"۔

# كتاب التراويح

رمضان المبارك بيس نمازعشاء كے ساتھ تراوت كادا كرنا سنت موكدہ ہے اس كابلا عذر جھوڑ نا گناہ ہے۔

#### نمازتراوت کسنت ہے

(۱) عن عبد الرحمن بن عوف قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ان الله عليكم و وقال قال وسلم ان الله عليكم و سنة لكم قيامه فمن صامه و قيامه ايمانا و احتسابا خرج من ذنوبه يوم ولداته امه.

(مصنف ابن البي شيبيس ٢٨٧ ج٣ به مندايام احدص ١٩١ ج ابسنن نسائي ٢٣٩ ج ابسنن ابن ملجي ٩٥ بر كتز (المصنف ابن البي شيبيس ٢٨٧ ج٣ به مندايام احدص ١٩١ ج البياض ١٥٢ ع)

حضرت عبدالرحمن رخی بینی سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ متی اللیجائی م نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے تم پر رمضان کے روز نے فرض کئے ہیں اور ہیں نے تہارے لئے اس میں قیام (تراوی) کوسنت مقرر کر دیا ہے پس جس شخص نے رمضان المبارک ہیں روز سے رکھے اور قیام کیا ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے تو وہ اپنے گناہوں سے ایسے فکل گیا جسے اس کواس کی مال نے اس دن جناتھا۔

(٢) عن ثعلبة بن ابى مالك القرظى قال خوج رسول الله صلى الله

المانواليك المال 40 الماليك ال

دے پھر ہاتھ اٹھائے اور اللہ اکبر کہتا ہوا ہاتھ بائدھ لے اس کے بعد امام آہتہ ہے تعوذ و
تسمید پڑھنے کے بعد بلند آواز ہے قرات کرے بین سورہ فاتحہ اور ساتھ بیس کوئی سورت
قرات کرے گا۔ پھر دکوع اور بجدہ کرے گا۔ دوسری رکعت بیس امام سورۃ فاتحہ اور ساتھ بیس
کوئی دوسری سورت پڑھے گا۔ پھر تین بار کا نول تک ہاتھ لے جائے اللہ اکبر کہتا ہوا ہاتھ
چووڑ دے گاچھی مرتبہ بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہتا ہوا رکوع بیس چلاجائے باقی نماز دوسری
رکعت بیس امام سورۃ فاتحہ اور ساتھ بیس کوئی دوسری سورت پڑھے پھر تین بار کا نول تک ہاتھ
لے جاکر اللہ اکبر کہتا ہوا ہاتھ چھوڑ دے گاچھی مرتبہ بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہتا ہوا رکوع
میں چلاجائے باقی نماز دوسری نماز دن کی طرح مکمل کرے ۔ سلام کے بعد امام دو خطبے
میں چلاجائے باقی نماز دوسری نماز دن کی طرح مکمل کرے ۔ سلام کے بعد امام دو خطبے

۔ خطبہ سنت ہے۔خاموثی سے سنا ج ئے کسی تم کی گفتگو بات چیت منع ہے خواہ اس وقت خطبہ سنائی دے یا نددے۔

### ضرورى احتياط

کوئی بھی نماز جماعت سے پڑھتے وقت اس بات کا خیال کرے کہ امام سیح العقیدہ کی حنی بریلوی ہونا ضروری ہے وہائی دیو بندی، شیعہ دغیرہ جتنے بد غرجب ہیں ان کے پیچھے نمازیں پڑھ کر اپنا ایمان اور نمازیں برباد نہ کریں اور دوسرا امام پابند شریعت ہو واڑھی منڈ ایا حد شرع سے ایک مشت سے واڑھی کتر انے والا ہر گز لائق امامت نہیں خواہ فرضی نماز ہویا تر او بحیا نماز عید۔

### عيدكے بعدروز بے

شوال میں عید کے بعد چھے روزے کی حدیث شریف میں بردی فضیات وار دہو گی سے حضور سید عالم منی انہی ہتر نے ارشاد فرید ، ) الرانوال المال الم

سيدعالم من النيريم كونماز بيرهات\_ (فروع كافي م ٣٩٣م البيع لولكثور م ١٥١٥ م المع الران) شيعه كي من لا يحضر والفقيه مين بهى بيس ركعت مذكور بيل - (من لا يحضر والفقيه م ٢٩٥٨) (٣) حضرت امام جعفر صادق وخوالتي يهى رمضان المهارك كم مبينه مين اپني نماز مين اضافه كردية شير ،اورروز اندم عمول كعلاوه بيس ركعت نماز نوافل ادافر مات شير (الاستيمارس ١٣١٩م المجمع فولكثورس ١٩٢م المجمع الميان)

نمازتراو*ت کی تعریف و* ہانی علاء کی زبانی

ٹمازتر اور کے وہ ٹماز ہے جو ماہ رمضان المبارک کی راتوں میں عشاء کے بعد با
جماعت پڑھی جائے۔ اس ٹماز کا نام تر اور گاس لئے رکھا گیا ہے کہ لوگ اس میں ہرچار
رکعت کے بعد استر احت کرنے گئے۔ کیوں کہ تر اور کر ویجہ کی بجع ہے۔ اور تر ویجہ کے معنی
ایک بار آ رام کرنے کے ہیں۔ (فادی علائے مدیث سام جائیات دوزہ انل صدیث الا مور ہاری ۱۹۹۳ء)
ٹماز تہجد تو سارے سال میں ہوتی ہے اور تر اور کی خاص رمضان میں ہے۔ ٹماذ
تہجد کا وقت ہی صبح ہے ہیلے کا ہے اول شب میں تہجہ نہیں ہوتی۔

(فآوى على العصديث من استسرج الآوى تناسيص استسري)

تروی کی جمع تراور کے جارو کی جار اور کے جاروں کے بعد آرام کرنے کو کہتے ہیں۔ اور جمع تین سے شروع ہوتی ہے عمر بی گرائمر کے اعتبارے آٹھ رکعت پر تراور کا اطلاق ہو بی انہیں سکتا۔ اس پر تو ویحد کا ثنیہ تو و یحتین تو بولا جا سکتا ہے گر تراور کا اس کوئیں کہہ سکتے اس کوخود و ہا ہے کے مولوی پر وفیسر عبداللہ بہا ولیوری نے تسلیم کیا چنا نچہ کھتے ہیں کہ۔ تراوی کا نام حضور سن اللج آلئم کے زمانہ میں ایجا دہیں ہوا تھا۔ بینا م بعد میں اس وقت پڑا جب لوگوں نے قیام رمضان کی رکعتوں کی تعداد بڑھادی تراوی کے درگعت بی بی

المالك ال

عليه وآله وسلم ذات ليلة في رمضان فراى نا سا في نا حتية المسجد يصلون فقال ما يضع هو لاء قال قائل يا رسول الله هو لاء ناس ليس معهم قرآن و ابى ابن كعب يقرائو هم معه يصلون يصلونه قال قد احسنوا او قد احسابوا ولم يكره ذلك لهم.

(معرضة السنن والاخارص ١٣٦٤٧)

حضرت تعلیہ بن الی مالک قرطی فرماتے ہیں کدرسول اللہ سن اللہ انہ مضان السیارک میں ایک دات مسجد میں تشریف لائے ۔ تو لوگوں کو مسجد کے ایک کونہ میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھ آپ سن اللہ الذہ ارشاد فر مایا، کدریاوگ کیا کررہے ہیں۔ ایک کہنے والے فض نے عرض کیایارسول اللہ سلی اللہ ملیک وسم ان نوگوں کوفر آن مجید یا ذہیں ہے حضرت والے فض نے عرض کیایارسول اللہ سلی اللہ ملیک وسم ان نوگوں کوفر آن مجید یا ذہیں ہے حضرت الی بن کھب (نماز میں قرآن مجید) پڑھ دے ہیں اور بدلوگ ان کی اقتد اء میں نماز اوا کررہے ہیں۔ آپ سن اللہ انہوں نے سی کیا اور ہیں۔ آپ سن اللہ انہوں نے سیح کیا اور ہیں۔ آپ سن اللہ انہوں نے سیح کیا اور ہیں آپ سن اللہ انہوں نے ایک نالپ نوٹیس فر مائی۔

## تراويح كاثبوت كتب شيعه ميں

- (۱) حضرت سيدناعلى المرتفئى حضرت سيدناعثان غي ذوالنورين رضى الله تعالى عنهم كه دور غلافت من همرت ين رضى الله تعالى عنهم كه دور غلافت من همرت الكلم مجد مين لوگول كوجه به و كرنما ذيرا و تا كير كرارشاد فرمايا ،اب الله تعالى حضرت عمر بن خطاب رض الله كي قبر انور كومنور فرما جس في جمارى مسجدول كومنور كرويا (شرح نج اللاغدابن ابي مديدس ۱۹۸۸) مسجدول كومنور كرويا -
- (۲) حضرت سیدنا امام جعفرصادق من التي فيرمات بين كدرسول الله من التي الم ارمضان المسارك كم مينه بين كدرسول الله من التي المارك كم مينه بين التي نماز كوبره هادية تصرعشاء كي نماز كه بعدني ذك لئ كوثر من المبارك كي يحقيد كوثر من المرح حضور الموثر كي يحقيد كوثر المرح حضور الموثر كي المرح المرح حضور المرح المرح

الالك المال الك الكال ال

رمضان المبارك مين بيس ركعت نماز (تراوع) ادافر مات تھے۔

(۲) عن جابر بن عبد الله قال خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذات ليلة في رمضان فصلى الناس اربعة و عشرين ركعة واوتر بثلثة (تاريخ جرمان سلام)

حضرت جابر بن عبداللدر ضلافته فرماتے ہیں که دمضان المبارک میں ایک رات نبی مرم شفیع مکرم منی اللیج اللّم با ہرتشریف لائے ۔اورصحابہ کرام علیہم الرضوان اجمعین کو چوہیں رکعتیں (سمعشاء کے فرض اور ۲۰ رکعت تراویج) پڑھائیں اور تین وتر پڑھائیں۔

## حضرت عمر فاروق اعظم رضى الله عنه كاحكم مبارك

عن يحيى بن سعيد ان عمر ابن الخطاب امر رجلا يصلى بهم عن يحيى بن سعيد ان عمر ابن الخطاب امر رجلا يصلى بهم عشرين ركعة (مسف ابن الى شير ١٨٥٥ م ٢٠٠١ تارالسن ص٥٦٥ م ١٠٠١ م

حضرت کی بن سعیدر خل ایش سے دوایت ہے کہ بے شک حضرت عمر بن خطاب رضائق نے ایک شخص کو تکم دیا، کہ وہ لوگوں کو بیس رکعت (تراویج) پڑھائے۔

## حضرت عمر بن خطاب رضى الله تعالى عند كي عهد خلافت ميس

(۱)عن ابى بن كعب ان عمر ابن الخطاب امره ان يصلى بالليل فى رمضان فقال ان الناس يصومون انما رولا يحسنون ان يقرؤ افلو قرات بالليل فقال يا امير المومنين هذا شئى لم يكن فقال قد علمت ولكنه حسن فصلى بهم عشرين ركعة (كزالس ل ١٠٥٠م، ١٥٥٥)

حضرت افی این کعب رضی الله سے دوایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی الله نے انہیں تھم ویا کہ وہ درمضان میں رات کولوگوں کونماز پڑھایا کریں۔ آپ نے فرمایا کہ لوگ دن میں تو روز ہ رکھتے ہیں مگرا چھے طریقے ہے قرات نہیں کر سکتے۔ اگرتم رات کوان پر قرآن کی

المال المال

تراوح کااطلاق ہو بی ٹبیل سکتا تھا۔ کیوں کہ تراوح کر ویدکی جمع ہے اور ترویجہ پر چار رکعت کے بعد ایک دفعہ آرام کرنے کو کہتے ہیں آٹھ رکعت میں تراویجہ چونکہ ایک ہی ہوسکتا ہے۔
زیادہ ہو بی ٹبیل سکتا۔ اس لئے حضور منی الیج اونم کے زیانے میں تراوح کا نام ایجا دئیس ہوسکا ۔ بعد میں جب کہتوں کو تراوح کا نام ایجا دئیس ہوسکا ۔ بعد میں جب رکعتوں کی تعداد آٹھ سے بہت بڑھ گی اور کئی تراوح ہونے گئی تو تراوح کا نام بردیوری میں اور گئی تراوح کی درمائل بودیوری میں اور گئی اور گئی تراوح کی درمائل بودیوری میں اور گئیا۔

معلوم ہوا کہ وہانی خود بدعتی ہیں کہ جوکام ان کے اصول کے مطابق لیعنی حضور علیہ است وہائی معلوم امام زرقانی امام ابن است وہائیہ کیا اس پر بیاڑے ہوئے ہیں۔ وہائیہ کے علاوہ امام زرقانی امام ابن ججرعسقلانی اور امام تسطلانی نے بھی بہی تراوی کی تعریف کی ہے۔

(زرقانی شرح موطاص ۲۲۳جا، فتح الباری س ۱۷۵ج۵، ارشاد باری س ۲۷۳ج۴) اس کو د ہابیہ نے نقل کیا ہے۔ فقاوی علائے حدیث ص ۲۴۳ج ۲ وہائیے کے مجد د نواب صدیق حسن نے بھی تر اور تک کی یہی تعریف کی ہے۔ (سلک الختام ص ۲۳۲ج۲)

# بيس ركعت تراوت كاثبوت

بيس ركعت تر أورج سنت مصطفى من النيالة م

ا . عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلى
 فى رمضان عشرين ركعة.

(الحجم الكبير ملطمر انى ص ١٩٣٣ ج ١١، تجمع الزوائد ص ١٤٧ ج ١٩ به من كبرى يميق ص ١٩٩ ج ٢ بمصنف ابن ابي شيبه ص ١٨٨ ج ٢٠ أقار السنن ص ٥٦ ، كشف النمه ص ١١١، ابوفاص ٥٠ موطاله م حمد ص ١١١ ماشيه، قاوى عزيزى ص ١٨٨ ج ٢٠ أقار السنن ص ٥٦ مندعبد بن جميد ص ١١٨ أوجه اللمعات ص ١٣٨ ج ١، ما تبعت من المنه ص ١٠٨ مندعبد بن جميد ص ١٢٨ أوجه اللمعات ص ١٣٨ ج ١، ما تبعت من المنه ص ١٨٠ مندعبد بن جميد ص ١٨٨ أوجه اللمعات ص ١٨٨ ج تابها تبعت من المنه ص ١٨ الله من عبد الله من

الناس علی ابی بن کعب فیکان یصلی للهم عشرین رکعة

(جامع المسانیدالسن ص۵۵ اج اسنی ابوداو دس ۲۰۴ جا الجی کراچی و مرب ولانکور
الجی سراعلام النیل علی ۱۹۰۰ جا المنی ص ۸۵ ج ۲۰ بی سراعلام النیل علی ۲۰۰۰ جا المنی ص ۸۵ ج ۲۰
حضرت الی بن کعب بر اکشا کردیا ۔ آب ان کو بیس رکعت (تراوی ۲۰ بر هاتے تھے ۔ (الو داود کے علاوہ باتی مردی سے کہ حوالے سے آب ان کو بیس رکعت (تراوی کی بر هاتے تھے ۔ (الو داود کے علاوہ باتی مردی کے حوالے سے آرکو جی )

(۲) عن السائب بن يزيد قال كنا نقوم في زمان عمر ابن المخطاب
 بعشرين ركعة والو تو.

حضرت سائب بن مزید بن الله فرماتے میں کہ ہم حضرت عمر بن خطاب رخوالتھ کے زمانہ خلافت میں میں رکھت (تراویج) اور وتر اوا کرتے تنتے۔

حضرت بزید بن رو مانر خوانیت بالا کے بارے وہابیہ کے شخ الاسلام ثناء الله امرتسری لکھتے ہیں کہ

عمر رہنی گئی کے زمانہ میں جیس رکھت (ترادیک) کا ثبوت پڑید بن رومان کی روایت سے ثابت ہوتا ہے ۔ سواگر وہ روایت سیح ہوتو بھی ہمارے ند بہب کے خلاف نہیں کیول کہ ہمارا ند ہب پنہیں کہ بیس رکھت حرام ہیں۔ (ال صدیث کا فدہب ۲۸)

(2) عن السائب بن يزيد قال كانوا يقومون على عهد عمر ابن الخطاب رضى الله تعالىٰ عنه في شهر رمضان بعشرين ركعة قال و كانو يتوكؤن على عصيهم في عهد عثمان بن عفان رضى الله تعالىٰ عنه عن شدة الصيام.

حضرت سائب بن بزیدرخیافتور ماتے ہیں کہلوگ (صحابہ کرام وتابعین)حضرت عمر

المال 46 المال الم

قرآت کیا کرونو بہتر ہو حفرت ابی بن کعب رضائی نے عرض کیا۔اے امیر الموسین اسے قبل اس طرح نہیں ہوا آپ نے فرماید کہ مجھے اس بات کاعلم ہے کیکن سے اچھی چیز ہے۔ پس حضرت الی بن کعب رضائی نے لوگول کوبیس رکعت (تراوح کا پیڑھا کیں۔

عن عبد العزيز بن رفيع قال كان ابى بن كعب يصلى
 بالناس فى رمضان بالمدينة عشوين ركعة ويوتر بثلاث:

( مصنف این ابی شیبر ۱۳۵۳ (۲۳٬۳۸

حضرت عبد العزیز بن رفع فرمات بین که حضرت الی بن کعب رضالت رمضان المبارک میں مدینهٔ منوره میں لوگوں کوئیں رکعت (تروائی) پڑھاتے تھے اور وتر تین رکعت (۳) عن یوید بن روحان انه قال کان الناس یقو مون فی زمان عمر ابن الخطاب فی رمضان بثلث و عشوین رکعت

(موطاامام ما لکسم ایستن کبری بیبتی ص ۴۹۷، المغنی ص ۱۷۱ ج۲) بیزید بین رو مان فر ماتے ہیں کہ لوگ حضرت عمر بین خطاب رشی کشند کے زمانہ خلافت نامشیس میں رمضان المبارک میں تیمس رکعت (ہیں تراوت کے تین وتر) پڑھا کرتے تھے۔

(٣) قال محمد بن كعب القرظى كان الناس يصلون في زمان عمر ابن الخطاب في رمضان عشرين ركعة يطيلون فيها القراة ويوترون بشلث.

حضرت محمد بن کعب قرظی فرماتے ہیں ، کہ لوگ حضرت عمر بن خطاب رضی تقیہ کے زمانہ خلافت میں رمضان شریف میں میں بیس رکعت (تراوی) پڑھتے تھے ۔جس میں طویل قرات کرتے تھے۔اور وتر تین رکعت ادا کرتے تھے۔

(٥) عن الحسن أن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه جمع

المال 49 المال الم

شاگر دحارث بن عبد الرحل بن الى الذباب في بيس تراوت كردايت كى بيل-(١٠) اس ك لفظ به بيل و كان السحيام على عمدة بثلث و عشوين د كعة \_ ( التميد س الله التحديد )

کو با ان کے دوشا گرد بیس تر اور کے روایت کرتے ہیں تو محمد بن لیسف والا قول مرجوح ہوا۔ یااحدی عشرہ رادی کا دہم ہے۔

اورابن خصیفه کا حضرت سائب سے بیس تر اوت کے روایت کرنا مزید ہمارے موقف کومضبوط بنار ہاہے۔

(۱۱) امام عبدالوم اب شعرانی لکت میں کہ نسم امران عمر بفعلها ثلثا و عشوین رکعة ثلث منها و تروا استقراء الامر علی ذلک فی الامصار (کشائم مهان) پر حضرت عمرتیم رکعت تراوی پر حانے کا تھم دیا جن میں تین وتر تھے۔ تو بید تمام شہرول میں تھم پختہ ہوگیا۔

(۱۲) عن عمر انه جمع الماس عثى ابى ابن كعب فكان يصلى بهم فى شهر رمضان عشرين ركعة. (تنزيم الجرم ۲۵۲۱)

حضرت عمر رضا شینہ نے لوگوں کو الی ابن کعب کی اقتداء بیں جمع کیا انہوں نے رمضان بیں ان کو بیس تر اور مج پڑھا کیں۔

## حضرت على الرنضلي كأحكم مبارك

(۱)عن ابى النحسناء ان عليا امر رجلا ان يصلى بالناس خمس
 ترويحات عشرين ركعة.

(مصنف ابن ابی شیبرص ۲۸۵ ج۳\_ المنی ص ۱۹۷ج سنن کبری ص ۲۹۷ ج۳) حضرت ابوالحسناء سے روایت ہے کہ حضرت علی المرتضٰی مِنتا تَشْدِ نے ایک شخص کو تعلم المال المال

بن خطاب دخیا نشخه کے عبد خلافت میں رمضان شریف میں ہیں رکعت ( تراوی ) اوا کرتے متح حضرت سائب دخیان متح حضرت سائب دخیان کے حضرت سائب دخیان میں عفان دخیائی دخیان میں عفان دخیائی دخیا دخت میں لوگ (طویل) قیام کی شدت کی وجہ سے اپنی لاٹھیوں کا سہارا لیتے تتے۔

ال حدیث شریف سے حضرت عثان رضی تشریک دورخلافت میں بھی صحابہ کرام اور تا بعین عظام یکیہم الرضوان کا بیس رکعت پڑھنا ثابت ہور ہاہے۔

ا مام نووی نے حصرت سائب کا قول بیس رکھت تر اور کفتل کیا ہے۔ (شرح امہدب سے ۲۳ جس)

( ^ ) روی مالک من طریق یزید بن خصیفة عن السائب بن یزید عشرین ر کعة. (قُرَّ الباری معالحه)

حضرت سائب بن بزید رض الله فرمائے ہیں کہ تراوت کم بیس رکعت ہیں اس روایت کو د بابید کے امام قاضی شوکانی نے بھی نقل کیا ہے۔ (نیل الا دقطار ص ۵۵ جس) (بیصدیث کی سند بخاری کی ہے دیکھتے بخاری ص ۱۳۳۳ج ۱)

( 9) عن السائب بن يزيد ان عمر ابن الخطاب جمع الناس في رمضان على ابى ابن كعب و تميم الدادى على احدى و عشوين وكعة. (معنف عبدالززاق ١٢٠٠ ٢٠٢٠ مالتميد ص ١٨٨ ج ١٨ وراسن ص ١٩)

بیروایت ہم نے صرف ای لئے پیش کی ہے کہ وہابیہ موطاا مام مالک سے صفرت سائب بن یزید کی روایت آٹھ رکھت تر اور کا پیش کرتے ہیں اس کا ایک راوی محمد بن یوسف ہے اس سے بیس رکعت تر اور کی کی روایت بالا بیس موجود ہے جو ورج کی گئی ہے تو اصول ہے اذا تعارضا تما قطا اور پھر بیر قابل خور ہے کہ مفرت سائب کے ایک شاگر دبیس روایت کرتے ہیں دومرے شاگر دمجہ بن یوسف نے گیارہ رکھت روایت کی ہیں تیسرے روایت کی ہیں تیسرے

پڑھائے ہر دورکھت پرسلام پھیرے ہرچار رکھت کے بعد آ رام کا وقفہ دے کر حاجت والا فارغ ہوکر وضوکر لےسب سے آخر میں وتر پڑھائے۔

امام تر مذی علیه الرحمته لکھتے ہیں کہ

اكثر اهل العلم على ماروى عن على وعمر وغير هما من اصحاب النبى عَلَيْهُ عشرين ركعة وهو قول سفيان الشو وابن المبارك والشافعي . (بالاتمان ١٥١٦٥)

اکٹر اہل علم نے اسی بیس رکعت تر اور کی کوختار بتایا ہے ادرانہوں نے حضرت علی المرتضی رضی اللہ المرتضی رضی اللہ المرتضی رضی اللہ عنہم سے روایت کیا ہے امام سفیان ثوری اور امام ابن مبارک اور امام شافعی کا بھی بہی قول

## حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنهما كأعمل مبارك

عن زيد بن وهب قال كان عبدالله بن مسعود يصلى بناء فى شهر رمضان وعليه ليل قال اعمش كان يصلى عشرين ركعة و يوتو بئلث.

زید بن وصب فر ماتے ہیں، کہ جھٹرت عبداللہ این مسعودر ضیالت ہمیں رمضان شریف میں نماز پڑھائے تھے، لیں ان کی فراغت پر ابھی رات کا حصہ باتی ہوتا تھا۔ امام اعمش نے فر مایا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی لتعنبا بیس رکعت تر اور کا ادا کرتے تھے، اور تین وتر۔

### المال المال

ویا ۔ کدوہ لوگوں کو پانچ تر وت جیس رکعت (ترادیج) پڑھائے۔

(٢)عن ابى عبدالرحمن السلمى عن على رضى الله عنه قال دعا القراء في رمضان فامر منهم رجلا يصلى بالناس عشرين ركعة

(سنتن کمرای بیتی ص ۲۹۹ج ۲۰) حضرت ابوعبدالرحمٰن اسلمی نے فرمایا ، که حضرت سیدناعلی المرتضی کرم الله وجه نے رمضان شریف میں قاری حضرات کو بلایا اور ان میں سے ایک کو تھم دیا کہ وہ لوگول کو بیس رکعت (ترادیج) پڑھائے۔

قار کین کرام، ان احادیث مبارکہ سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہور ہی ہے کہ حضور سید عالم مل میں ہیں آئی ہیں کہ ان احادیث مبارکہ سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہور ہی ہے کہ حضور سید عالم مل میں ہیں آئی ہیں ہیں رکعت تر اور کے کو بدعت کہنے والے میں خلفائے راشدین نے بھی ای پڑھل کیا ہے، بیس رکعت تر اور کے کو بدعت کہنے والے وہا بیٹود دبدعتی ہیں اور احتاف کا مسلک وہی ہے جو حضور سید عالم مل اللی ہیں اور احتاف کا مسلک وہی ہے جو حضور سید عالم مل اللی ہیں اور آپ کے صحابہ کرام کا ہے۔

(٣) حدث ثنى زيد بن على عن ابيه عن جده عن على رضى الله تعالى عنهم انه امراك في يصلى بالناس صدرة القيام في شهر رمضان ان يصلى بهم عشرين ركعة يسلم في كل ركعتين ويراوح مابين كل اربع ركعات فيرجع ذو الحاجة ويتوضا الوحيل وان يوتو بهم من آخر اليل حسين الانعواف . (مندان م زيد ۱۲۹)

امام زیداین والدگرامی امام زین العابدین رضی نشی سے اور وہ اپنے والدحصرت امام حسین رضی نشی ہے روایت کرتے ہیں، کہ حضرت علی المرتضی رضی نشیر نے جس امام کورمضان المبارک ہیں تراویج کی نماز پڑھانے کا حکم ویا اسے فرمایا ، کہ وہ لوگوں کوہیں رکعت تراویج امام زبیری لکھتے ہیں کہ

وبالاجماع الملی وقع فی زمن عمر اخذ ابو حنیفة والنووی والشافی و احد و الجمهور و اختاره ابن عبدالبو . (اتحاف الدار التين مدين) حضرت عمر سي التين كوت تر اوت پر جواجماع موااس سے حضرت امام ابوحنيف امام تودي امام شافعي امام احمد اور جمهور فقها نے يه مسلك بيس ركعت تر اوت كا اخذاكيا ہے، امام ابن عبدالبر نے بھى اسے اپنا مخار تاایا ہے۔

## حضرت شتير بن اشكل كاعمل مبارك

عن شتير بن اشكل انه كان يصلى رمضان عشرين ركعة والوتر · (مصف ابن الج شير ١٨٥٥ ٢٠)

حصرت علی المرتضی منی بنتند کے شاگر درشید حصرت شتیرین اشکل سے روایت ہے کہ وہ رمضان المبارک بیس بیس رکعت تر اور کا اور وتر پڑھتے تھے۔

## حضرت ابوا بخترى كأعمل مبارك

عن ابى البخترى كان يصلى خمس ترويحات في رمضان ويوتر ثلاث. (مصنف ابن الي ثير بال ٢٨٥ ج٣)

حضرت ابوا بختری سے روایت ہے ، کہ وہ رمضان شریف میں پانچ تر وت کم ہیں رکعت تر اوت کے اور تین وتر اوا کرتے تھے

## حضرت عارث اعور كاعمل مبارك

عن ابى اسحق عن الحارث انه كان يؤم الناس فى رمضان باليل بعشرين ركعة و يوتر بثلث ويقنت قبل الركوع. (منفاين بابشير ١٨٥٥-٢٥)

المال 52 المال كون المال المال

بیں رکعت تر اوچ پرصحابہ کرام رضی الله عنہم کا اجماع امام تسطلانیلکھتے ہیں، کہ

وقدعدواماوقع في زمن عمورضي الله عنه كالاجماع.

(ارشادانهاری ص ۱۵ ه۳)

حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ کے زمانہ خلافت میں (میں رکعت تراوی کے متعلق) جوہ وااس کو فقہائے کرام نے اجماع کی طرح مانا ہے۔

امام ابن چرکی لکھتے ہیں کہ صحابہ کرام نے اس پر اجماع کیا کہ تراوی ہیں رکعت ہیں۔ (اتارة المصافع ص ۱۸)

امام ابن عبداریمی اس پر صحابہ کرام کا انفاق بنلاتے ہیں ۔ (عمدة القاری صحابہ کرام کا انفاق بنلاتے ہیں ۔ (عمدة القاری صحابہ ۵، امام ابن هام فتح القدریص ۱۹۰۵ ج۵، امام ابن جمم نے بحرارائق مصر ۲۹ ج۲ حضرت شخ عبدالحق محدث دہلوی ما ثبت هن لئة صحابہ ۲۰۸ ملک العلماء امام مسعود اللہ بین کا سانی بدائع الضائع ص۲۳۸ ج۱، امام ابن عابد بین شامی ردالحج ارص ۲۵ جا پر نم استقر الامرعلی هذا وغیرہ کے الفاظ سے صحابہ وتا بعین کے شامی ردالحج ارص ۲۵ جا پر نمی اس اجماع کا تذکرہ کیا ہے مولوی عبدالحجی لکھنوی نے عدۃ الرعامیم ۵ کا ج، ایر بھی اس اجماع کا ذکر کیا ہے۔

امام ابن قدامہ نے حضرت علی اور حضرت عمر رضی الله عنهما کی روایات بیس تر اور کی نقل کر کے اسے اجماع کی طرح شار کیا ہے۔
محدث جلیل حضرت ملاعلی قاری علیہ الرحمة الباری بھی بیس رکھت تر اور مح پر صحابہ کرام علمیم الرضوان کا اجماع بتائے ہیں۔
(شرع نقایہ سے الرضوان کا اجماع بتائے ہیں۔
(شرع نقایہ سے الرضوان کا اجماع بتائے ہیں۔

الراد الراد المراد المر

ا یام ابراہیم محقی سے مروی ہے کہ لوگ (محابہ کرام ادر تابعین عظام) رمضان شریف میں پانچ تر ویجے بیس رکعت تر اور کے پڑھتے تھے۔

## حضرت على بن ربيعه كالمل مبارك

عن سعید بن ابی عبید ان علی ابن ربیعة کان یصلی بهم فی رمضان خمس ترویحات ویو تو بثلث (مصنف ابن ابی شیبه ص۲۸۵ ج۲) حفرت سعید بن الی عبید سے مروی ہے کہ حفرت علی بن ربیعہ دمضان شریف میں لوگوں کویا چی ترویح میں رکعت تراور کی اور تین وتر ہڑھاتے تھے۔

## \* حضرت ابن افي مليكه كأعمل مبارك

حضرت تاضع مولی این عمر فرماتے ہیں کہ حضرت این الی املیکہ رمضان شریف میں میں رکعت تر اور مح ریو هاتے ہتھے۔

حضرت عبدالرحمٰن بن ابی بکره اور حضرت سعید بن ابی الحسن حضرت عمران عبدی کاعمل مبارک

عن يونس ادركت مسجد الجامع قبل فتنة ابن الاشعت يصلي بهم عبد الرحمن بن ابي بكرو سعيد بن ابي الحسن و عمران العبدى كانو يصلون خمس تراويح . (محقرتيام اليل ص١٥٨)

حفرت یونس رض الله الله عند مروی ہے ، کہ میں نے ابن الا معت کے فتنہ سے قبل جامع مسجد بصرت سعید بن الى الحن اور

المال 54 المال الم

ابواسحاق ہے روایت ہے کہ (حضرت علی المرتضی رضی فینے کے شاگر درشید) حضرت حارث اعور رمضان شریف میں رات کولوگوں کوہیں تر اوس اور تین وتر پڑھاتے تھے اور دعائے قنوت رکوع سے پہلے پڑھتے تھے۔

## حضرت عطاء بن الي رباح كاارشادمبارك

عن عطاء قال ادركت الناس وهم يصلون ثلثة و عشريس ركعة بالوتر. (مصنف ابن الم شيرم ١٨٥٥ ٢٠٠)

حضرت عطاء نے فر مایا ، کہ لوگ (محابہ کرام اور تابعین عظام رضوان اللہ تعالی عیم ) تین وز کے ساتھ بیس تر اور کی پڑھتے تتھے۔

## حضرت سويدبن غفلة كأعمل مبارك

ابو الخصيب قال كان يومهاسويدبن غفلة في رمضان فيصلى خمس توويحات عشوين ركعته (سنن كرري ٥٠١٣٥٣)

حضرت ابوالخصیب نے قرمایا کہ (حضرت علی الرتفنی اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عند مسعود رضی اللہ عند مسعود رضی اللہ عند من اللہ عند اللہ عند من اللہ عند من اللہ عند اللہ عند

وہابیہ کے عبدالرحمٰن مبار کپوری نے امام سفیان توری کا بیس تراوت کی کا فدیب ) کیا۔ (تختہ الاحوذی ص ۵۷ج۲)

## امام ابراہیم تخفی کاارشادمبارک

عن ابراهيم ان الناس كا توايصلون خمس ترويحات في رمضان (آتاب ال الرازام ابوليسف سام)

> امام شافعی کا مسلک مبارک امام زندی علیه الرحمت لکھتے ہیں، کہ

قال الشافعي وهكذا ادركت ببلدنا بمكة يصلون عشوين ركعة (عائم ترزى مهالان عشوين ركعة (عائم ترزى مهالان عشوين ركعة المائم ال

عن الامام الشافعي فاما قيام شهر رمضان احب الي عشرون لانه روى عن عمر وكذلك يقومون بمكة ويو ترون بثلث.

(مختر المرن في ص الأكتاب الام ١٦٥ من اليل ص ١٩) المام شافعي عليه الرحمة قرمات بين ، كدرمضان السيارك كے قيام ميں جھے بيس المال المالك الم

حفرت عمران عبدی لوگول کو پانج تروت بیس رکعت تراوت کی هاتے تھے۔

آئمهار بعه كامسلك مبارك

ہم ثابت كرآئے ہيں كرتا بعين تنع تا بعين بھى ہيں ركعت تراوت كرہى عامل اور اى كے قائل تنے ،اب ہم آئمدار بعد كا مسلك پیش كریں گے جس سے بيدواضح ہو جائے گا كرآئمدار بعد كامسلك بھى يہى تھا جوآج الل سنت وجماعت كا ہے۔

سيدناامام أعظم الوحنيف رضى الله عنه كالمسلك المام قاضى خان عليه ارحمة لكهة جين كه

مقدار التراويح عند اصحابنا والشافعي ماروى الحسن عن ابي حنيفة قال القيام في شهر رمضان سنة لاينبغي تو كها يصلي لاهل كل مستجد في مستجد هم كل لبلة سوى الوتر عشرين ركعة خمس ترويحات بعشر تسيلمات يسلم في اركعتين فتاوئ.

( قاضی خان سی ۱۱۱س۱)

تراوی کی مقدار ہمارے اصحاب اور حضرت امام شافعی علیہ رحمت کے ہاں وہی ہے جوامام حسن بن زیاد نے سید نااعظم ابو حفیفہ رضحالتی ہے روایت کی ہے امام ابو حفیفہ رضحالتی نے فرمایا کہ رمضان المبارک قیام (ترادی) سنت (موکدہ) ہے اس کا چھوڑ تا جائز نہیں ہے ہر مسجد دا بول کیلئے ان کی مسجد میں ہر رات میں وتر کے علاوہ بیں رکعت تراوی اوا کی جا کیل پارٹج تروی کی سلاموں کے ساتھ بوراکر نے اور ہر دور کعت پر سلام بھیرے۔

> امام ما لک کانمسلک مبارک امام ابن رشد مالکی لکھتے ہیں کہ

کم معظمہ میں ۳۳ رکھت ہے (تمیں ترادی تین وتر) ان دونوں میں سے کسی پڑگل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے! س کو وہا بید کے امام قاضی شوکا نی نے بھی نقل کیا ہے۔ ہدایتۂ المجہد کی طرح وہا بیدنے بھی امام مالک سے دونوں قول نقل کیے ہیں ایک چھتیں رکھت کا اور ہیں تراوی کا دیکھے۔ (فال ی علائے مدیث میں ۲۵ سے ۲۲)

امام عبد الوهاب شعرائی لکھتے جی که ومن ذلک قبول ابسى حسيفة والشافعى واحمد ان صلوة تراويح شهر رمضان عشرون ركعة

(میزان ککبری ص ۱۳۸۸ج)

ای سے ماخوذ (حضرت عمرادر حضرت علی رضی الشطنها کے قطل) سے امام ابو حفیفہ امام شافعی اور امام احمد کا قول مبارک ہے کہ نماز تر اور کے ماہ دمضان میں ہیں تر اور کے ہے۔ فقہ مالکی کی معتبر کماب مدوفتہ الکبری میں بھی چھتیں رکھت تر اور کے مرقوح ہے۔ (مدونہ الکبری سے ۲۲۳ جا)

## سيدناغوث اعظم رخالته كاارشادمبارك:

قطب الاقطاب غوث الاغواث فردالا فراد مجوب بحائی سیدنا شخ عبدالقادر جیلائی رضی الله عند سے منسوب کماب غنیت الطالبین کے بارے اختلاف ہے آیا وہ آپ کی تصنیف ہے یا نہیں اس اختلاف سے قطع نظر چونکہ غیر مقدین وہا بیائی غنیتہ الطالبین کو برا اجتمار کے طور پراستعال کرنے کی نا پاک و ناکام کوشش کر کے عوام المل سنت کو گراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان پراتمام جمت کے واسطے ہم اس کا حوالہ پیش کررہے ہیں اس عنیت کو اسطے ہم اس کا حوالہ پیش کررہے ہیں اس عنیت الطالبین میں کھا ہوائے کہ و صلوة النسو اوید صدنة السنبی میں کھا ہوائے کہ و صلوة النسو اوید صدنة السنبی میں کھا ہوائے کہ و صلوة النسو اوید حسن تروید حات کل اربعة منها تروید کے ۔

رکعت (ترواح) زیادہ محبوب ہے اس لیے کہ حضرت عمر بنجا تھے سے مروی ہیں اور مکہ معظمہ میں لوگ بیس رکعت تر اوت کا ورثین وتر پڑھتے تھے۔

> امام احمد بن عنبل کا مسلک مبارک اما بن قذار چننی علیه الرحمة لکھتے ہیں ، کہ

والمختار عندابي عبدالله فيها عشرون ركعة وبهذا قال الشورى وابو حنيفة والشافعي وقال مالك ستة وثلاثون وزعم الدالامو القديم وتعلق بفعل اهل المدينة واماران عمر اماجمع الناس على أبي ابن كعب كان يصلي بهم عشرين ركعة . (أنتي ١٢٥/١٥٢)

الم ابوعبد لله اجر حلبل كرز ديك بيس ركعت تراوت مخاري الم مفيان تورى
الم ابوطنيفه اوراله مثافق بهى يجى قرمات بي الم ما لك چينيس ركعت بتلات بين اوران له كا كمان ب كديمي قديم امر بهانهول في الله مينه كمل سي تعلق كيا بهاري دليل يدب كد جب حضرت عرض التي في لوكول كو حضرت الى اين كعب و خلالتي يجهي جمع كيا تعالق يدب كد جب حضرت عرض التي في الوكول كو حضرت الى اين كعب و خلال في في بين ركعت كا و ولوكول كويس ركعت كا الم احد كا بيس ركعت كا قائل بونايان كيا بس ركعت كا

امام تو وی شافعی علیہ الرحمة الله تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ ،خوب جان لو کہ نمازتر اوس کے کے سنت ہوئے پر علی کا تفاق ہے اور میڈیس رکھت ہے۔

خود حضرت امام ما لک قرمائے ہیں کہ:

ألامر عندفا بتسع و ثلاثين وبمكة بثلاث وعشرين وليس في شتى من ذلك ضيق. ( فق الباري ١٠٥٥ ج٣) كى سال سے يہال تراوت كا تكم انتاليس ركعت ب(٣٦ تراوت اور تين وتر) للور المال 61 المال الم

شخ عبدالحق محدث د الوى كاارشادمبارك:

شخ محقق على الاطلاق بالاتفاق شخ المدثين حضرت شخ عبدالحق محدث وبلوى عليه الرحمة لكيمة بين، كم

والمذي استقر عليه الامر واشتهرمن اصحاية والتابعين ومن بعدهم هوالعشرون وماروي نهاثلث وعشرون فبحساب الوتر.

(ما شبت بالسلنة ص ١٦٣ ١٨ مترجم عربي اردو)

اور چیز صحابہ و تابعین اور ان کے بعد والوں سے ثابت ومشہور ہو چکی ہے وہ بیں ۔

رکعتیں ہیں اور تیمیس رکعت تر اور کی جوروایت ہے وہ وتر کو تر اور کے ساتھ شار کر کے ۔

ہے۔

(اثبت بالسدی ۸۰۸)

حضرت شیخ عبد الحق محدث وہلوی علیہ الرحمتہ وہ شخصیت ہیں جن کے متعلق وہابیہ کے امام العصر مولوی ابراہیم میر سیالکوٹی لکھتے ہیں، کہ مجھ عاجز کوآپ (شیخ عبدالحق محدث وہادی) کے علم وفضل اور خدمت علم حدیث اور صاحب کمالات ظاہری و باطنی ہونے کی وجہ سے حسن عقیدت ہے آپ کی گئی ایک تصانیف میرے پاس موجود ہیں جن سے ہیں بہت سے حسن عقیدت ہے آپ کی گئی ایک تصانیف میرے پاس موجود ہیں جن سے ہیں بہت سے علمی فوائد عاصل کرتا رہتا ہوں۔

(تاریخ الل حاصل کرتا رہتا ہوں۔

وہابیہ کے مجد دنواب صدیق حسن بھو پالی نے بھی حضرت شیخ عبدالحق وہلوی کی عظمت کا اقرار کیا ہے۔

(الحلہ فی ذکرالصحاح المہ میں ۱۹۰۰)

محضرت شاه ولی الله محدث د بلوی کا ارشا دمبارک حضرت شاه دلی الله محدث د بلوی علیه الرحمته کلصته بین ، که

وعدده عشسرون رکعة (جمة الله البالدي ١٨ ج٦) نماز راور کي رکعات کي

- 1111 60 1111 (bis bis)

نمازتراوی نبی کریم سنی ایستام کی سنت مبارکہ ہاوروہ بیس رکعت ہے اور ہردور رکعت کے بعد بیٹے ادر سلام پھیرے اس وہ پانچ تروی ہیں برجار رکعت کے بعد ایک ترویجہ۔

## وماييول كى بدديانتى:

حق کاسامنا کرناو ہابید ایو بند بید کے بس کی بات نہیں ہے، البذااب ان لوگوں نے
ابنی ذات کو چھیانے کے لیے کتابوں میں تحریف کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے حدیث کی

کتب سے لے کر دری کتب تک بیسلسلہ جاری ہے ہم انشاء اللہ المولی اس موضوع پر مستقل
ایک کتاب لکھیں گے فی الحال صرف ایک حوالہ حاضر خدمت ہے غزیمة الطالبین کے حرقی اردو کے تمام ایڈیشن آپ و کی لیس سب میں تر اور ج کی رکعت میں رکعت مرقوم ہے گر اردو کے تمام ایڈیشن تا تی کہ گئیس سعود بیسے جو کتاب غزیمة الطالبین شائع کی ہے اس میں واضح طور پر بدیانتی اور تحریف کی ہے کہیں رکعت تر اور تی کی جگر آٹھ رگعت کروایا ہیں واضح طور پر بدیانتی اور تحریف کی ہے کہیں رکعت تر اور تی کی جگر آٹھ رگعت کروایا ہے۔ یادر ہے ہمارے زویک خور کتاب مرکار خوش پاک کی نہیں ہے دیکھئے بشرح فتوح ہے۔ یادر ہے ہمارے زویک خدور کتاب مرکار خوش پاک کی نہیں ہے دیکھئے بشرح فتوح الغیب فادی رضویہ۔

## امامغزالی کاارشادمیارک:

تجتة الاسلام المامغز الي علية الرحمة لكهية بين، كه

التراويح وهي عشرون ركعة وكيفيتها مشهورة و سنة مواكدة

(احياءالعلوم الدين ص ١٠٠١ج)

۔ نمازتر اور کی میں رکعت ہے جس کاطریقہ مشہور ہے اور میسنت مو کدہ ہے۔ (المراديث المراديث ا

بھرآ تھے ادبدہ کا اس مسلک کو اپنا ناتیج تا بعین کا اس پڑل کرنا بھی اس پرتصدیق کی مہرہے۔
صحابہ کرام علہم الرضوان کے دور مبارک سے انگریز کے منحوں قدم برصغیر میں
گئے تک تمام اہل اسلام بیس رکھت تراویج ہی پڑھتے رہے ہم نے بحدہ تعالی ثابت کر دیا
ہے کہیں تراویج پر پوری امت کا اجماع عمل ہے۔

### وہابیہ کے تین سوال

اب وہابیہ ہے ہمارے تین سوال ہیں وہابیدانشاء اللہ المولی قیامت کی صبح تک ان کے جوابات نیددے سکیس گے۔

سوال نمبرا: صحابہ کرام کا کسی معجد میں آٹھ تر اوت کی پڑھ بہدر کنار آٹھ تر اوت کی پڑھنے کے لیے صحابہ کرام علہیم الرضوان کا کسی معجد میں جمع ہونا ہی ثابت کردو؟ بیر عرصہ تقریبا ۹۵ ہجری تک کا ہے۔

سوال نمبر ۲: پورے خیر القران میں تا بعین تبع تا بعین کا کسی معجد میں آٹھ تر اور کے پڑھنا تو در کنار آٹھ تر اور کے پڑھنے کے لیے جمع ہوناہی ثابت کردو؟

سوال نمبر ۱۳ خیر القر ان تیسری صدی ہے لکر آج ہے ۱۸۸۰ مال قبل ۱۸۸۵ و تک و نیا بھر کی کہیں ہے الل اسلام کا جمع ہونا ہی کی کہیں بھی مسجد میں آٹھ تر اور کی نہیں ہونا ہی تابت کر دو؟ ہمارے ان دلائل ہے واضح ہو گیا کہ آٹھ تر اور کے وہا بید کی ایجاد ہے جو کہ بدعت ہے۔

### أتمحر اوت كى ابتداء

الم ۱۲۸ میں ہندوستان کے شہرا کبرآ بادیس سب سے پہلے آٹھ تر اور کا کھنوی ساکھ ہور اور کا کھنوی شاکع ہوا، ای فتوے کا جواب اٹھارہ مفتی حضرات نے دیا ان اٹھارہ مفتیوں میں ایک مولوی فیض احمد وہانی کا مجمی فتوی شامل تھا۔ کہ بیس رکعت تر اور کے کا مخالف متبوع

المالك ال

شاہ و لی اللہ محدث وہلوی علیہ الرحمتہ کی شخصیت بھی وہا ہید کے ہال مسلمہ ہے تاریخ اہل حدیث میں بڑی تعریف تکھی گئی ہے وہا ہید کے مجد دنواب صدیق حسن نے ان کومند الوقت تکھاہے۔ الوقت تکھاہے۔

## عبدالحيُ لكھنوى:

د بابیے مدوح مولوی عبدالحی کھنوی لکھتے ہیں، کہ

ان مجموع عشرين ركعة في التراويح سنة موء كدة لانه مها واظب عليه الخلفاء. (تحقيد الاخيار ص٠٩)

نماز میں جیس رکعت سنت موکدہ جی کیوں کے خلفائے راشدین نے اس پر بیشکی فرمائی ہے''۔

مولوی عبدالحی تکھنوی نے اپنی دیگر کتب میں بھی تر اور کے کی رکعت میں ہی تکھی میں بلکہ حاشیہ بدا بہمیں آٹھ تر اور کی پڑھنے والوں کو تارک سنت کہا ہے۔

خود وہابیہ کے بیٹے الاسلام مولوی شاء القدامرتری نے لکھا ہے کہ ضعیف حدیث جس کوتلقی بالقول کا درجہ حاصل ہو پڑھل جا کز بتایا ہے ( فالل شائیں ۲۷۔۲۲) اور پھر پیس ارکھت تر اور کچر پیس ارکھت تر اور کچر حضرت عمر فاروق مشائی کی بیٹی ٹابت کر رہی ہے اور پھر حضرت عمر فاروق مشائی کا تمام صحابہ کرام کو حضرت ابی این کھب کے بیچے بیس دکھت تر اور کی جمع فر مانا اور کسی مجھی صحابی کا اٹکار نہ کرنا اس بات کی بھی دلیل ہے کہ بیس تر اور کچر پر صحابہ کرام کا اجماع ہوگیا

المال المال

ے ہم نے تر اور کا ہیں رکعت ہونا ثابت کردیا ہے آخر میں وہابیہ پراتحام جمت کے لیے ان کے اکابر ہے بھی اس کا ثبوت پیش کردہے ہیں۔

امام الوهابيدابن تيميير

وبابيد كيشخ الاسلام ابن نيميد لكهية بي، كه

ا .قد ثبت ان ابى ابن كعب كان يقوم بالناس عشرين ركعة فى زمضان ويو تر بثلث فر آى كثير من العلما ان ذلك هو السنة لانه قام بين المهاجرين والانصار. (تَاذِى ابْنَ يَيْسُ١١١، ٢٣٣)

یہ بات ثابت ہو چک ہے کہ حضرت الی ابن کعب رضی نیٹے لوگوں (صحابہ کرام اور تابعین عظام) کورمضان شریف میس رکعت تر اوت کا اور تین وتر پڑھاتے تھے للبذا کشرعلاء نے اسے ہی سنت قرار دیا ہے اس لیے کہ انہوں نے مہاجرین اور انصار صحابہ کرام کی موجودگی میں میس رکعت تر اوت کی پڑھا کئیں تھیں اوراس پرکسی نے انکارٹہیں کیا۔

۲۔ اسی ابن تیمید نے حضرت علی الرتضلی رضافتند کا بیس رکعت تر اوت کا تعلم دینا بھی المرتضلی رضافتند کا بیس رکعت تر اوت کا تعلم دینا بھی المسلم بھی کیا ہے اورنقل بھی کیا۔ (منہاج السند ص ۲۳۳ ج۴)

حافظ محر لكھوى:

وہابیہ کے مشہور پنجا بی مفسر حافظ محد کلھوی لکھتے ہیں، کہ بعضے آٹھ رکعتاں پڑہدی بعضے ویہ رکعتال جنتنی ودھ عبادت اتنی رب تھیں ودھ براتاں

(كامدالاسلام ك-١٠)

المال 64 ١١١١ (كالواسك مثاب)

ہے ۱۲۹ ہے بین بنجاب میں آٹھ تر اور کے کاسب سے پہلافتوی وہابیہ کے مجہد مولوی محمد حسین بٹالوی نے دیا اس کے خلاف خود وہابیہ کے مولوی غلام رسول نے رسالہ شائع کیا جس میں مولوی محمد حسین بٹالوی کو تحال مفتی قرار دیا بیمولوی غلام رسول قلعہ میال سنگھ وا۔ لے وہابیہ کے شخ الکل مولوی نذر حسین دہلوی کے شاگر درشید ہیں و کیھے؟

(الحیات بعدالمحات ۹ ۵ الحیات بعدالمحات ۹ ۵ الحی مانگله تاریخ الل صدیدی ۹ ۵ الحی مراودها)

مولوی غلام رسول نے بیس تر اور کی ر دلائل دیے اور محمد حسین بٹالوی کا شدید
رد بلیغ کیا ہے ویکھنے (رس المتراوح فاری) ہمارے ان ولائل سے بیرواضح ہوگیا کہ وہا بیہ کا
وجود انگریز کا مرہون منت ہے انگریز نے ہی مولوی محمد حسین بٹالوی کی درخواست پر اہل
صدیث کا لقب دیا ہے اور بیر ساری کا روائی خود وہا بیہ کی کتب بیس موجود ہے تو اب صدیق حسن وہائی بھویال نے ترجمان وہا بیہ مولوی عبد المجید خادم سو بدروی وہائی نے سرت شائی میں اور مولوی مسعود عالم ندوی نے ہندوستان کی پہلی اسلامی تحریک بیٹ میں اس کو بیان کیا ہے۔
میں اور مولوی مسعود عالم ندوی نے ہندوستان کی پہلی اسلامی تحریک بیٹ میں اس کو بیان کیا ہے۔

وہابیہ کے شخ الاسلام شاء اللہ امرتسری نے اسپنے اخبار اہل صدیت امرتسر ہیں اس درخواست کا انگریزی متن بھی شائع کیا تھا۔ نواب صدیق حسن کے بیٹے علی حسن نے مائر صدیقی ہیں بھی اس کا تذکرہ کیا ہے تفصیل کے لیے ہماری کتاب ( وہابیت کے بطلان کا انگرشاف ) کا مطالعہ فر ٹائنیں گر اہل سنت و جماعت کا غذہب نیا نہیں بلکہ قدیم ہے دورصحابہ کرام سے لے کرائن تک تمام مسلمان اس پر کار بندر ہے وہابیہ کے نواب صدیق حسن نے کرام سے لے کرائن تک تمام مسلمان اس پر کار بندر ہے وہابیہ کے نواب صدیق حسن نے کہی لکھا ہے کہ ہندوستان میں جب سے اسلام آیا لوگ حنی فدیب پر ہی قائم رہے۔

ا کابزومابید کی گواہی

. احادیث مبارکه آثار صحابه و تابعین ، آئمه کرام ، اولیائے دین اور محدثین عظام

المال 67 ما المال 67 ما المال المال

معنی درجهٔ بین ... (بدرجهالاحله ۱۸۳)

۳: مزید لکھتے ہیں کہ ہیں رکھت تر اور کے حضرت عمر رہنی اللہ ہے۔ پڑھوائی ہیں، پس اس رعمل کرنے والاسنت رعمل کرنے والاہے۔ (ہایۂ المائل ص ۱۳۸)

عبدالرحمٰن مبار كپورى:

وہابیہ کے محدث مولوی عبدالرحلٰ مبار کپوری نے متعدد صحابہ کرام تابعین تبع تابعین اور آئمہ محدثین سے تراوی میں رکعت فقل کی ہے۔ (تحدہ الاحوذی س۲۷۳۷۲۲۶)

نورانحس بعو يالى:

وہابیہ کے مجدونواب صدیق حسن بھو پالی کے بیٹے مولوی نوراکسن بھو پالی لکھتے ہوں کہ میں ترافسن بھو پالی لکھتے ہیں کہ بیس تراوت کے منع کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ (عرف الجادی ص۸۳)

وحيدالزمال حيدرآبادي:

وہابیہ کے جمہزداور مترجم صحاح ستہ مولوی وحید الزماں حیدر آبادی لکھتے ہیں کہ ہیں رکعت تراوت کے سنت خلفائے راشدین کی ہے۔ رکعت تراوت کے سنت خلفائے راشدین کی ہے۔ مزید لکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ ہے۔ بسند صحیح ہیں رکعتیں تراوت کے پڑھنا مقول ہے۔
(تیسیر الباری سسسے ۲۲)

اساعيل سلفي:

وہابیہ کے شخ الحدیث مولوی اساعیل سلفی لکھتے ہیں، کہ بعض صحابہ ہیں رکعت رَادِیَّ کِرِیْ ہے تھے۔ (اللای سلنی سلمی ملک کے اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں ۱۰۸)

محمرالوب صابر:

-----و مابیه کےمولوی محمرا یوب صابر حامعہ محمر ساریجان یور لکھتے ہیں ، کہ ہم ان کی ہیں - 1111- 66 1111 EUTE

امام الوهابية قاضى شوكاني

امام الوهابية قاضى شوكاني لكصة بين، كمه

عن السائب بن يزيد انها عشرون ركعة (نيل الاوطار ٥٨ ج٣) حضرت سائب بن يزيد انها عشرون حكر اوس عير ركعت بير

امام الوهابية محمر بن عبد الوهاب نجدى:

وہابیے کے امام محموعبد الوھاب بخبری لکھتے ہیں، کہ

ان عمر رضى الله عنه لما جمع الناس على ابي ابن كعب كانت

صلواتهم عشوين ركعة . (قادى مدانوهاب تجدى م ٩٥)

حضرت عمر شی تقد از پر جمع کیا تھا ، تو ان کی نماز تر او تک میں رکعت تھی۔

نجدى فدكورنے دوسرى جگہ بھى يهى جگدے۔ (موالنات في نجدى ج مى٢٣)

نواب صديق حسن بھويالي

د بابيه كے مجدنواب صديق حسن محدويالي لكھتے ہيں كه

(1) وعدوا ماوقع في زمن عمر كالاجماع. (عون الإرى ١٥٥٥ ٣٥٨ ٢٥)

حضرت عمر من الثنز کے دورخلافت میں صحابہ کرام علیم الرضوان بیس رکعت تر اوس کا استان میں المحت تر اوس کا استان میں المحت تر اوس کا استان میں المحت المح

پڑھتے تھے بیاجماع کی طرح ہے۔ موسد مرکز کا در میں مرکز کا در میں مرکز کا در میں مرکز کے میں مرکز کے میں مرکز کے میں میں مرکز کے میں مرکز کے

۲ دوسری جگه نواب صدیق حسن نے حضرت عمر رضیانتی کے بیس رکعت تر اوس کا تعکم دینا نقل کیا۔ دینا نقل کیا۔

٣٠ نواب صديق حسن بهويالي لكھتے ہيں، كه تراوت كم بيس ركعت كو بدعت كہنے كا كوئي

ہیں رکعت تر اور کے کے ثبوت میں مستقل کتاب (صدی الدوی العج فی صلہ ۃ التر اور کی لکھی ہے جس میں بے شار دلائل سے خیر القر ان سے لے کر اب تک تمام اہل اسلام کاعمل میں تر اور کی بنلایا ہے یا کتان میں اس کا ترج عدار و دمیں شائع ہوچکا ہے۔

(۲) عطیه محمر سالم القاضی بالمحکمة الکم اور مدرس مجدنبوی شریف نے ایک رساله تحریر کیا ہے اس کا نام "النسو او یع اکشو من الف عام فسی مستجد النبی علیه الصلوة و اسلام" ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ مجدنبوی شریف میں ہزارسال میں ایک دفعہ بھی ، درمضان میں آٹھ رکعت ترادر کی باجماعت ناداکی گئی۔

(۳) محمد اساعیل انصاری عربی عالم نے بھی اس پرستفل رسالہ رکعت تراوی کے شوت میں کھاہے جس میں وہابیہ کے محدث ناصرالدین البانی کاشدیدرو بلیغ ہے۔

### ايك غلط بهي كاازاله:

غیرمقلدین و بابیآ ٹھ تراوئ کے ثبوت کے لیے بخاری شریف سے ام المونین حضرت عائشہ مقدرت عائم ملی اللہ اللہ میں اللہ عنہا کی ایک روایت پیش کرتے ہیں، کہ حضور سید عالم منی اللہ اللہ اللہ کی رمضان المبارک اور غیر رمضان المبارک میں رات کی نماز گیارہ رکعت سے زائد نہ موتی تھی مہلے آپ منی اللہ اللہ عار رکعت ادافر ماتے پھر جا ررکعت ادافر ماتے پھر تین رکعت ادافر ماتے و بابیہ کہتے ہیں کہ یہاں آٹھ بھاوڑ کا اور تین و ترمراد ہیں۔

#### الجواب:

اولا قیاس کرنا وہابیہ کے نز دیک شیطان کا کام ہے (ظفر المبین ص ٣٠) اب یہاں وہابیہ خود قیاس کر کے شیطان کیول بنتے ہیں اس لیے کہاس روایت ہیں تر اور کے کا کوئی واضح لفظ موجود نہیں ان کو چاہے کہ کوئی حدیث پیش کریں جوسیح صرح مرضوع اور غیر معارض ہو تانیا اس حدیث بالاسے تر اور مح ہر گزمراؤنیں ہے بلکداس سے تبجد کی نماز مراد ہے اسکے چند

المال الديك المال المال

( تحقیق ترادی ص ۱۰۱)

ر کعت تر اوج پر کوئی اعتر امن نہیں کرتے۔

بمفت روز والاعتصام لا مور:

وبابية كترجمان في لكعاب، كه

### دعوت فكر:

ہم نے ہیں رکعت تر اور کی پر احادیث مبار کہ صحابہ کرام تابعین تبع تابعین کے ہا اقوال نقل کر دیئے اور اتمام حجت کے واسطے وہا ہیہ کے مسلمہ اکا ہرسے اپنامواقف ٹابت کر دیا اب تو دہا ہوں کو ہیں تر اور کی پرسخ پاہونے کی بجائے اسے تسلیم کر لینا چاہیے۔

### ركعت تراوت كروماني مذهب:

وہائی آٹھ تراوی پرزوراور ہیں تراوی پر بڑا شور کرتے ہیں عالانکہ وہائی فدہب میں رکعت تراوی میں کوئی متعین عدو نہیں ہے، یمی وہا ہید کے مجد دنواب صدیق حسن نے انتقادالرجے میں وحید الزمال حیدر آبادی نے کتز الحقائق میں مولوی نوراکھن نے عرف الجادی میں لکھاہے دیکھتے: (انتقادالرج من کنزالحقائق من سعرف الحادی من میں کا

جب ان کا ندکورہ بالا ند بہ ہے تواس مسئلہ میں اتنا شور کیوں ہر پاکرتے ہیں تیخ پا کیوں ہوتے چیلنج کے اشتہار کیوں چھاہتے ہیں معلوم ہوا کہ ان کامقصود سنت نہیں صرف اور صرف فتنافسادہے۔

### سعودي سكالرزي تحقيق

(1) ومان به کرمون 7 ادر ما معنظه کار نونوسشی ام القری کرامة ادمی علی مراز تی ن

جاتی ہے خودسرور کا نئات منی شیوار آخ نے بھی تمیں دن باجہ عت نماز تراوی ادا کی تھی پھر تو ہا بیوں کو چاہے کہ وہ ہا جماعت تراوی نہ پڑھیں بلکہ تنہا تنہا پڑھیں اس سے بھی ٹابت ہو گیا کہاس حدیث کا تعلق تنجد سے ہے نہ کہ نماز تراوی سے

- (2) اگرام المونین حضرت عائشه صدیقه رضی الله عنها نزدیک تر اوت که تحد رکعت به وتی تو علیل القدر صحابه کرام کے باجماعت نماز تر اوت کا بیس رکعت اوا کرنے پرام المونین حضرت عائشه صدیقه رضی الله نیم ان کوروک دینتی مگراییا ہر گز ثابت تہیں ہے۔
- (۸) اس حدیث میں تین وتر کا ذکر ہے وہانی ایک وتر کے قائل ہیں ادرا گر بھی تین وتر پڑھیں گے تو وہ بھی دوسلاموں کے ساتھ پڑھیں گے بیرحدیث تو خودان کے مخالف ثابت ہوگئی۔
- (9) حضرت شاہ عبداعزیز محدث وہلوی رحمتہ اللہ علیہ نے بھی اس حدیث کو تہجد پر
  معمول کیا ہے۔
  معمول کیا ہے۔
  مولوی عبدالحی لکھنوی نے بھی یہی کہا۔
  (نآلا ی عزیزی ص ۱۳۸۸)
  امام قسطلانی بھی اس حدیث کا تعلق تہجد سے بتلاتے ہیں (ارشان لساری ص ۲۲۲ج)
  دیگر آئمہ سے اس کا ثبوت موجود ہے خوف طوالت کی وجہ سے اس پراکتفا کیا ہے۔
- (۱۰) وہابیہ کے اکابراہن تیمیہ قاضی شوکانی تواب صدیق حسن بھو پالی مولوی تورائحسن بھو پالی مولوی تورائحسن بھو پالی مولی وحید الزمال حیدر آبادی تو تعداد رکعت تراوح کے معین مانے ہی ٹیس ہیں اگر صدیث ندکور سے آٹھ تراوح کا ثبوت نکلٹا تو وہائی اکابر آٹھ تراوح اس حدیث سے ضرور تابت کرتے گراییا ہر گزنہیں ہے۔ تابت ہو گیا، کہ اس حدیث کا تعلق بھیٹا نماز تہجد سے نہ کہ نماز تراوح کے ساتھ شاولی اللہ نے بھی اس حدیث کا تعلق نماز تہجد سے لکھا ہے۔ مین کہ نماز تراوح کے ساتھ شاولی اللہ نے بھی اس حدیث کا تعلق نماز تہجد سے لکھا ہے۔

#### المال المال

أيك ولائل حاضر خدمت <u>بي</u>ل\_

- (۱) ال صدیث سے آئمدار بعد میں سے کسی نے استدلال ندکیا کہ اس سے مراد آٹھ تراوت کی بیں وگرندکوئی ندکوئی تو ان میں آٹھ تراوت کا قائل ہوتا امام تر ندی کا اسلوب بیہ کہ ہرمسکد میں اقوال آئم نقل فرماتے ہیں گررکھات تراوت کی ہیں متعدد اقوال نقل کے گر آٹھ تراوت کا قول کسی امام محدث فتہے کا نقل نہ کیا۔
- (۲) آئمہ کد ثین امام سلم امام ترفدی امام نسائی امام ابوداؤد امام مالک امام ابن خزیجہ امام عبد الرزاق امام ابی عواند وغیر نے اپنی کتب حدیث میں اس حدیث کو درج کیا گر قیام الیل تبجد کے باب میں درج کیا ثابت ہوا کہ ان تمام کے تمام محدثین کے نزدیک اس حدیث میں تبجد کا فرک ہے۔
  حدیث میں تبجد کا فرک ہے۔
- (۳) امام بخاری امامحمد نے اگر چہاہے قیام دمضان کے باپ میں درج کیا گراس میں صرف وہ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ جس طرح سارا سال تبجد پڑھی جاتی ہے اس طرح ماہ دمضان السبارک میں بھی پڑھی جاتی ہے جوان محد ثین کامقصود تر اوس کے بتلا تا ہے اس کے ذمہ یہ فرض ہے کہ وہ اس کی دلیل بیان کرے اور پھر و ہا بہیہ کے نز دیک تقلید و یسے ہی شرک ہے تو اب امام بخاری و فیر و کی تقلید کسے جائز ہوگئی۔
- (۱۹) اس حدیث میں واضح طور پر موجود ہے کہ رمضان اور غیر رمضان کی نماز گیارہ رکعت تھی حالانکہ تر اور کے صرف رمضان میں ہوتی ہے جبکہ تبجد ساراسپال ہوتی ہے۔
- (۵) تر اوت میں ہر دور کھت کے بعد سلام بھیرا جاتا ہے بینی تر اوت کے دود و کرکے پڑھی جاتی ہیں جبکہ اس حدیث میں چار چار رکعت پڑھنے کا ذکر ہے بیر صدیث تو خود وہا ہیے کے مخالف ثابت ہوگئی ،اس لیے کہ یہ بھی تر اوت کے صرف دود دوکر کے پڑھتے ہیں۔
- (٢) ال حديث من بينماز تنها پڙھنے کا ذکر ہے جبکہ تراوت کو با جماعت عموما پر هي

دعوی بلادلیل ہے ان کوتو جا ہے کہ بدایے اصول پر قائم رہتے ہوئے اسکا ثبوت میچے صرت کے مرفی اور فیر معارض حدیث سے پیش کریں مگر بدان کے بس کی بات نہیں ہے اور انشاء العزیز قیامت کی شن تک وہائی الیک کوئی حدیث پیش نہیں کر سکتے عقلاً اس طرح باطل ہے کہ ایک نماز جس کو گیارہ مہینے تجد کا نام دیا جائے اور بارھویں مہینے رمضان میں تراوش ایک مہینے کے لیے بن جائے ؟

۔ پوری امت کے تمام محدثین کرام نے تنجد اور تراوی کے ابواب علیحدہ علیجدہ باندھے اس محد فقی مالکی حنبلی کوئی بھی ہوں انہوں باندھے اس طرح فقہائے کرام خواہ مذہب اربعہ نفی مالکی حنبلی کوئی بھی ہوں انہوں نے بھی تنجد اور تراوی کے ابواب الگ الگ باندھے میں کویا بیر محدثین اور فقہاء کا اجماعی مسئلہ ہے کہ بید دنوں نمازیں علیحدہ علیمہ میں۔

گویا با جماعت تراوت کرچ ھتے اور تہجد عیں حدہ گھر میں پڑھتے حضرت امام مالک اور
حضرت ابو محمد حضرت ابوالحسن زیادت ہے بھی ایسا ہی منقول ہے۔ (المدخل ۱۹۹۳ ت ۲۶)

۵ مام بخاری دھمۃ اللہ علیہ ہے بھی تر اوت کو تہجد کا علیحدہ علیحدہ پڑھنا صورت بالا کی طرح پڑھنا قابت ہے امام این تجریے نقل کیا۔ (ھدی الساری س ۲۵۳ ت ۲۶)
تاریخ بغداد میں بھی اس طرح نذکور ہے اور پھرو مابید کے جمہد وحید الزماں حیور

(بالالربك شابال (72 مالالربك شاب المالالربك شاب المالالول المالالربك شاب المالالربك المالالربك شاب المالالربك

(۱۱) اور پھر جھوٹ بددیا تی کے بل ہوتے پر ہاتی امام بخاری کا بیموقف بتلاتے ہیں کہ تبجد اور تر اور کے ایک ہے جیسا کہ اس حدیث سے ظاہر ہے حالا نکہ ان و ہا ہوں کی عقل ماری گئی ہے ۔ اس لیے کہ اہ م بخاری رحمت اللہ علیہ کے متعلق بیموقف سوائے جھوٹ اور بدیا تی کے بھے نہیں ہے اور پھر یہ ظاہر ہے کہ اہام بخاری اہام شافعی کے مقلد ہے (طبقات بدیا تی کے بھے نہیں ہے اور پھر یہ ظاہر ہے کہ اہام بخاری اہام شافعی کے مقلد ہے کہ اہام بخاری کا شافعی ہوں تو اہام شافعی تو شافعی ہوں تو اہام شافعی تو شافعی ہوں تو اہام شافعی تو ہیں تر اور کے کے قائل ہیں تو اہام بخاری کا بیس تر اور کے کا قائل ہونا ضرور ہے۔

(۱۲) تمام محدثین اس کوامام مالک کی سند سے لائے ہیں ، لک نے کھی بھی اس سے تراویج کا استدلال نہیں کیا۔

(۱۳) و ببیکاه مابن قیم نے حدیث کو فدکور کو تعلق تبجدسے بتلایا ہے۔ (درالدر ۱۳۸۵)

(۱۲۲) ام المونین حضرت عائشه صدیقه رض الله عنها سے حضور می دات کی نماز تیره رکعت بھی مروی ہے۔

وہابیے کے ابن تیمیہ نے مجی تسلیم کیا ہے۔ (فلا ی ابن تیمیم ۱۸۵ تا) مودی عبدالرحل مبار کبوری نے بھی تسلیم کیا (تحفۃ الاحوذی ص ۲۵ تا) اب وہابیہ بتلا تھیں بہ تر اور کے بے یا تہد۔

#### تراوح اورتبجد كوايك كهناغلط ب

جب غیرمقلدین و ہابیا پنامواقف ثابت کرنے سے عاجز ہوجاتے ہیں تو میشور مجانا شروع کردیتے میں کہ تر اوت کا در تبجد ایک ہی ہے اس پر ہماری درج ذیل معروضات پر غور فرمائے۔

وہابیہ کا مید دعویٰ عقلاً نقلاً دونوں طرح سے باطل ومردود ہے اس لیے کہ ان کا میہ

الراب المراب الم

جلیل القدر آئمہ محدثین مفسرین اور آئم کندت یہی قرماتے ہیں۔ قباوی علائے حدیث میں القدر آئمہ محدثین مفسرین اور آئم کیا گیا۔ (فقاوی علائے حدیث میں ۲۳۳ج ۲۰) اس حدیث میں شنخ سلیمان الجمل کی (فتوحات الہیم ۲۳۵ج ۲) کے حوالہ سے پس لکھا ہے (فقاوی علائے حدیث ۲۳۵ج ۲) ان آئم تقییر بھی یہی تحریر کیا ہے۔ حدیث میں ۲۳۵ج ۲) ان آئم تقییر بھی یہی تحریر کیا ہے۔

(تفسیرابن جریص ۹۹ ج۵روح المعانی ص ۱۳۸ ج۵ آفسیر مظهری ص ۹۶ ج۵) سخاری شریف ابو داؤ دشریف وغیره میں حضور سید عالم منی اللیجائی نم کا تہجد کے لیے اٹھتا مرغ کی اذان کے دفت مرقوم ہے۔

پھر حضرت ام المونین حضرت عاکشہ صدیقہ رضی فنی اور حضرت ابن عباس وغیرہ علیل القدر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیم اجمعین فرماتے ہیں کہ حضور سید عالم منی الآیا آئم سوکر الشخف کے بعد تہجد پڑھتے ہے۔

الحضف کے بعد تہجد پڑھتے ہے۔

الد تہجد کی مشروعیت قرآن مجید سے اور تراوت کی کی مشروعیت حدیث مبار کہ سے فاہت ہوئی بہر حال ہمارے ان تفصیلی دلائل سے بید بات ثابت ہوگئ کہ تراوت کی اور تہجدا لگ الگ نمازیں ہیں اور ام مونین حضرت عدکشے مشروعیت مشروعیت ہے بہ کہ کہ تراوت کی اور تہجدا لگ کہ تراوت کی تہد ہے بہ کہ کہ تراوت کی تہد ہے ہے کہ کہ تراوت کی تہد ہے ہے نہ کہ تراوت کی سے بہت کہ کہ تراوت کی تہد ہے ہے نہ کہ تراوت کی سے بہت کی حدیث کا تعلق تہجد ہے ہے نہ کہ تراوت کی سے بہت کہ تھا تہد ہے ہے نہ کہ تراوت کی سے بہت کہ تراوت کی ہے۔

### وبإبيك دلائل كمندتو رجوابات

بحدہ تعالی ہم نے بیس تراوت کے دلائل احادیث مبارکہ اور آثار صحابہ کرام آئمہ مجتدین فقہائے کرام کے اتوال سے درج کردیے بیں اور آخر بیس اتحام ججت کے واسط وہا ہیں کہ است و جماعت بریلوی کا موقف ٹابت کر دیا ہے اب ہم اختصار کے ساتھ وہا ہیں گے آٹھ دکھت کے دیائل اور ان کے منہ تو ثر جوابات پیش کریں گے مولی تعالی این حسیب سن اللیم کے دسیا جملیا ہے سے قبول فرمائے۔ (آمین)

المال 74 المال الم

آبادی نے بھی یو نبی نقل کیا ہے۔

وہابیہ کے مولوی عبدالسلام مبار کیوری نے بھی یہی نقل کیا ہے مولوی عبدالستار

نے بھی نقل کیا ہے۔

(سرے ابخاری ۸۸ کے ملتان بقرۃ الباری ۱۳۵۰)

۲ فود وہابیہ کے شخ الکل مولوی نزیر حسین دہلوی بھی تراوت کے بعد شبح تبجد بھی پڑھتے تھے۔

(البیاء بعدالحات ۱۳۸ الحجے میں نگریل)

کے وہابیہ کے شخ الاسلام شاء اللہ امر تسری بھی تراوت کا اور تبجد کو الگ الگ سجھتے ہیں انہوں نے اس پر کافی بحث کی ہے اسلیے کہ مولوی عبداللہ چکڑ الوں نے تراوش کو کو کروہ قرار دے دیا اور دعویٰ کیا تراوش کا اور تبجد ایک ہے تو مولوی شاللہ امر تسری نے اس کا تفصیلی ردکیا دے دیا اور دعویٰ کیا تراوش کا ور تبجد ایک ہے تو مولوی شاللہ امر تسری نے اس کا تفصیلی ردکیا ہے دیکھتے (الی مدیث کا نہ ہس ۱۴ ملح کراچی)

امرتسری سے سوال ہوا کہ جوشخص رمضان المبارک میں عشاء کے وقت نماز تر اور کی پڑھ لے اور پھروہ آخر رات میں تبجد پڑھ سکتا ہے بانہیں؟ اس کے جواب میں امرتسری صاحب لکھتے میں کہ

پڑھسکتا ہے کہ تبجد کا وقت صبح سے پہلے کا ہے اول شب میں تبجد نہیں ہوتی۔ (فادی ثانیم اسم جاجہ این فادی علامے مدیث مسم جاجہ

۸۔ اگر تبجد اور تراوع ایک ہے تو خود و ہا بید غیر مقلدین آٹھ رکعت ہی کو مسنون کہہ کر اے ہی کی مسنون کہہ کر اے ہی کیوں پڑھتے ہیں چار چھے اور دس رکعت تبجد بھی تو حضور سید عالم من شیر آئی ہے قابت ہے بی وہ آئیں سنت کہ کر رمضان شریف میں بھی بھی آئیں ادا کیوں نہیں کرتے۔
 ۹۔ " تراوت گاول شب میں بڑھی جاتی ہے اور تبجد اخیر شب میں۔

۱۰ تراوت کسونے سے قبل نمازعشاء کے بعد ہوتی ہے اور تبجد سوکرا شخصے کے بعد ہوتی ہے در تبجد سوکرا شخصے کے بعد ہوتی ہے خود و ہا ہیں کے در اللہ ارس ۱۲۲ ہے ا)

ىمىلى كىل. چېلى دىيل:

غیر مقلدین و بابید ابن خزیمہ وغیرہ کتب سے حضرت جابر سے منسوب ایک روایت پیش کرتے ہیں کہ حضور سی اللی اللی اللی اللی اللی کے آٹھ رکھت تر اور کی ماہ رمضان ہیں پڑھا کی ملخصا اور ایک روایت حضرت الی بن کعب رض لیے سے مروی ہے وہابید نے اس موضوع پر جس قدر کت کھی ہیں تقریباً سب ہیں یہی درج کیا ہے مثلاً حکیم صادق سیا لکوٹی نے صلوا قالر سول میں مولوی عبداللد رو پڑی نے اہل حدیث کے امتیازی مسائل وغیرہ کتب سے الرسول میں مولوی عبداللد رو پڑی نے اہل حدیث کے امتیازی مسائل وغیرہ کتب سے روایات ہیں ایک ابن خزیمہ میں دومری قیام اللیل ہیں۔

الجواب بعون الوهاب:

(۱) جس روایت پر بکلیه تمام امت مسلمه کی اکثریت کاعمل نه بهووه بظاہر بااعتبار سند اگر چیچے بھی ہووہ حقیقت بیں غیر سیح ہوتی ہے محدثین کی اصطلاح میں اسے معلل اور معلول کتے ہیں جس کی ب شار مثالیں کتب حدیث اور کتب اصول حدیث میں موجود ہیں اصول حدیث ہے تھوڑی واقفیت رکھنے والابھی اس کو بخو بی جانتا ہے بلکہ اس اصول کو و ہا ہیہ کے اکابر نے بھی شکیم کیا ہے ،مثلا و ہابیہ کے امام ابن حزم اور ان کے مجدونو اب صدیق حسن بھو یالی نے ان روایات جن میں معو ذیمین (سورة خلق اورسوة الناس) کے قر آن ہونے سے ا نكاركو حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عنه منسوب كميا كميا بيا محوموضوع اورمن گھڑت قرار دیا ہے حلائکہ ان میں سے بعض روایات سیح بخاری وغیرہ دوسری کتب حدیث میں موجود ہیں اس موضوع اور من گھڑت قرارد ہے کی بنیادی وجدیہ ہے کہ بیروایات خبروا حديين اورقرات امام عاصم كوفي بروايت امام حفص جس كاسلسله خود حضرت ابن مسعود رش النيزيتك بهنچتا ہے بورے جہاں میں پڑھی جاتی ہے متواتر ہے اس میں معوذ تین موجوہے معوذ تین کے اٹکار کی روایات خبر واحد ہیں اور اس تو اتر کے خل ف ہیں اگر ان

و المال المال (77 - 1111 - المال الم

روایات کو مان لیا جائے تو تو اتر کا افکار ہوگا جو کفر ہے حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پی رحمۃ اللہ علیہ خلیہ نے بہی اصول بیان کیا ہے کہ آئمہ اربعہ اور ان کے اصحاب کا کسی حدیث پر بالکلیہ شل شہری تا ہوں ہے۔ (تغیر مظہری س ۲۵ میں میں کہ کہ معمول ہے۔ (تغیر مظہری س ۲۵ میں ۲۵ میں کہ کہ میں ایک حدیث ہے کہ دسول اللہ مثن اللہ تاریخ جب صلوا ق قیام اللیل اوا فر ماتے تو تکبیر تحر بہتے میں بار کھر ثناء کے بعد لا الدالا اللہ تین مرتبہ کہتے پیر اللہ اللہ تین مرتبہ کہتے پیر اللہ اللہ تین مرتبہ کہتے ہو اور ماتے دوران حدیث اسی طرح کہیں بھی اہل علم کا معمول ہے ہواور مات کے مطابق کسی عالم سے ایسا منقول ہے کہ ثناء سے پہلے تین مرتبہ کبیر میں بیاری معلومات کے مطابق کسی عالم سے ایسا منقول ہے کہ ثناء سے پہلے تین مرتبہ کبیر میں ہوں۔ (صحیح این ٹرنج میں ہوں۔ (صحیح این ٹرنج میں ہوں۔)

اختصار مانع ہے وگرنہ بے شار ولائل نقل کردیتا ہبر حال ہمارامہ عا ثابت ہو چکاہے۔

ال حدیت این خزیمه میں ایک رات تراوح با جماعت پڑھنے کا ذکر ہے یا ندکور محدیث تراوح کے این کر ہے یا ندکور محدیث تراوح کے سے متعلق نہیں ہے۔ اور پھر ہم جیران ہیں کہ جب بھی کسی مسئلہ پران وہا ہیہ سے گفتگو ہوتو ہم سے تو بیلوگ بخاری مسلم یا کم از کم صحاح ستہ کا حوالہ ما تکتے ہیں خود آٹھ رکھت بزعم خود تراوح کو صحاح ستہ ہے گا بت ندکر سکے چہجا تیکہ بخاری مسلم سے بیٹا بت کرسکے چہجا تیکہ بخاری مسلم سے بیٹا بت کرسکے چہجا تیکہ بخاری مسلم سے بیٹا بت کرسکے جہا تیکہ بخاری مسلم سے بیٹا بت کرتے اس کو کہتے ہیں۔

لیکرائل رادی ہے بیان کرنے لگتا ہے (تہذیب البہذیب سے ۱۲ ہے) ابواحمد اعسال نے کہا کہ میں فصلک کو یہ کہتے ہوئے سا کہ محمد بن حمید کے پاس گیا تو میں نے اسے متنوں (اعادیث کے متن) پراپی طرف سے سندیں (اساد) چھوڑتے ہوئے دیکھا۔

(ميزان الاعتدال ص٥٣٠ ج٣)

صالح بن محدث كما كدميس في محديد سے برا حكر الله تعالى برجرات كرف والا كوئى نبيس و يك الله تعالى برجرات كرف والا كوئى نبيس و يك المار يك احاديث لے كران كو بليث و يتا تھا۔ (تهذيب البنديت سيان على محمد تاكمال فى حمد تذكرة الحقاظ على 18 محمد كاب المجروعي ما شيم ٢٠٠٣ مج ميزان اورائتوال ص٥٣٠ مجا كمال فى المحار الرجال س٣٣٣) البوزرعداورا بن رواه في اسے جموعاً كما سے كدوه جموث بولتا تھا۔

(میزان الاعتدال ص۵۳۰ جسو کتاب المجر وحین ص۳۰ ج۱ کمال فی اساءالرجال صسسستنز میدالشریعیوس ۱۰۱۰ جا)

امام فصلک نے کہا، کر گھر بن تمید کی بچاس ہزارا حادیث میرے پاس موجو ہیں،
کہ میں ان میں سے ایک حرف بھی بیان نہیں کرتا۔ (میزان الاحتدال ص۵۳۵ ت کاب ایجر وصین حاشیص ۳۳۰ ت) مام این مبارک نے ضعیف کہا (میزان الاعتدال ص۵۳۰ ت)۔

ایک راوی بعقوب قتی

ان دونو ل روایات کا ایک راوی بعقوب تی ہے ام دار قطنی نے بعقوب تی کے متعلق کہا کہ ریقو کڑیں ہے۔

(تہذیب النفذیب ص ۳۹۱ جا ۱۰ میزان الاعتدال ص ۳۵۲ ج ۴ تہذیب الکمال ص ۳۳۳ ج ۲۳ میران الاعتدال ص ۳۵۲ ج ۴۳ میران الاعتدال میں محقق عبدالغفار بغدادی نے امام دار قطنی سے اس کی تصنیف نقل کی ہے (حاشیہ طبقات کے المحد نہیں جلد ۲ ص کا ۱۰ امام این جوزی نے اس کو الفعہ والمتدفین میں میں دیں دیں میں دیں میں دیں میں دیں میں دیا ہے۔

- 1111- (78) - 1111- (78) - 1111- (78) - 1111- (78)

(ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور)

(٣) اگر بیرحدیث سیح ہوتی تو آئی۔ اربعہ میں سے کوئی تو اس کے مطابق وہا ہوں ک طرح آٹھ رکعت تر اوخ کا قائل ہوتا گراہیا ہر گرنہیں جیسا کرآپ تفصیلا پڑھ کیے ہیں۔ (٣) بیرحدیث سخت ضعیف ہے اس کی ولیل بیرہ ابی این کعب والی روایت قیام اللیل میں اس کے ایک راوی محد بن حمید رازی ہیں جن کے متعلق امام بخاری فرماتے ہیں فیدنظر: (میزان الاعتدال ص ۲۵۰ سے تہذیب المجدیب ص ۱۳۹ ت و تذکر ہ الحقاظ میں ۱۳۹)

امام بخاری کے فید نظر کہنے کا مطلب وہانی اکابر سے ہی پوچھ لیجئے وہابیہ کے محدث عبداللہ دو پڑی کھتے ہیں کہ جب امام بخاری راوی کے تن میں فید نظر کہددیں تو اس حدیث سے استدلال پکڑا جاسکتا ہے نہ دوسری روایت کی شاہد ہوسکتی ہے۔اور نہ وہ متابعت کا کام دیے کتی ہے۔

وہابیہ کے تحدث مولوی عبد اللہ نحازی پورس لکھتے ہیں کدامام بخاری لفظ فیہ نظراور لفظ سکتو عنداس راوی کے حق ہیں استعال کرتے ہیں جومتر دک الحدیث ہوتا (ہے رکعات تراوی میں استعال کرتے ہیں جومتر دک الحدیث ہوتا (ہے رکعات تراوی میں استعال کرتے ہیں کہ محمد بن تھید کذاب ہے میزان الاعتدال میں ۱۳۵۰ ہم بہتہ نے بارے امام نسائی فرماتے ہیں کہ محمد بن تھید کو حسن حاشیر میں ۱۳۵۰ ہم ۲۰ بہتہ کہ اکہ محمد بن کشر ، جوز جانی کہتے ہم ۱۳۵۰ ہم ۲۰ بہتہ کہا کہ محمد بن کشر ، جوز جانی کہتے ہیں کہ محمد بن تھید روی المذہ ب اور غیر ثقتہ ہے لیعنی فدہب کا گذہ اور ثقتہ نہیں (تہذیب ہیں کہ محمد بن حمید روی المذہ ب اور غیر ثقتہ ہے لیعنی فدہب کا گذہ اور ثقتہ نہیں (تہذیب ہم ۱۳۵۰ ہم کہ است کہا کہ جمیس محمد بن حمید نے حدیث سائی خدا کی قسم وہ محموث بولہ کرتا تھا میزان الاعتدال میں ۱۳۵۰ ہم سے محمد بن تہذیب التہذیب میں ۱۳۵۰ ہم کا مشائخ اور حقاظ نے بالا تفاق کہا کہ محمد بن حمید حدیث میں اساء الرج ل میں سے وہ ایس بات کہد دیتا ہے جوئی بھی نہ ہووہ بھرہ اور اٹل کو فہ کی احادیث بہت بی ضعیف ہے وہ ایس بات کہد دیتا ہے جوئی بھی نہ ہووہ بھرہ اور رائل کو فہ کی احادیث

المالالك المالك المالالك المالالك المالالك المالالك المالالك المالالك المالالك المالالك المالالك المال

فرہاتے ہیں کہ امام الجرح والتعدیل امام یجیٰ بن معین نے فرمایا کے عیسیٰ بن جارہے کی احادیث قوی نہیں ہیں۔ (تہذیب الکمال،۵۸۹،ج:۲۲، تبذیب العبذیب میں۔۸۶،ج۸)

محدث عباس الدوري كي تحقيق:

قال عباس الدوري عن يحيي بن معين عنده مناكير

محدث عباس الدورى فرمات بين كدامام يجلى بن معين نے فرمايا كريسى بن جاربيك پاس مكرروايات بوتى بين - ( تبذيب الكمال بن ٥٨٩، ١٣٧٤ تبذيب المجديب بن ٥٨٩، ١٨٤٠ تبذيب المجديب بن ٥٨٩، ١٨٤٠ تبذيب المحديث بن ٥٨٩، ١٨٤٠ تبذيب المحديث بن ١٨٤٠ تبديب بن ١٨٤٥ تبديب بن ١٨٤٤ تبديب بن ١٨٤٥ تبديب بن ١٨٤٥ تبديب بن ١٨٤٤ تبديب بن ١٤٤٤ تبديب بن ١٨٤٤ تبديب بن ١٨٤٤ تبديب بن ١٨٤٤ تبديب بن ١

محدث ابوعبيدالا جرى كي تحقيق

وقال ابو عبيد الاجرى عن ابي داؤد منكر الحديث

محدث ابوعبید الاجری فرماتے ہیں کہ امام ابو داؤد نے عیسیٰ بن جارب کومنکر الحدیث قرار دیا ہے۔ (تہذیب الکمال م ۵۸۹، ج:۲۲ ، تہذیب المجتدیب میں ۲۲، ج۰، ۲۰۰۵)

محدث عبدالقدوس بن محمر نذيري تتحقيق

محدث عبدالقدوس بن محمد نذیر جمع البحرین کی تخ تن میں میسی بن جاریہ کے متعلق تتے ہیں کہ

ضعقه ابن معين وقال ابو داؤد منكر الحديث

امام ابن معین نے اسے ضعیف قرار دیا ہے اور امام ابو داؤ دنے فر مایا ہے کہ عیسی ا بن چار بیم منکر الحدیث ہے۔ (عاشیۃ عَیْق مجمع البحرین ہس: ۳۲،۲۳۳)

امام ابن جرعسقلانی کی تحقیق:

امام ابن جرعسقلانی لکھتے ہیں کہ

عيسى بن جاريه يا لجيم الانصارى المدنى فيه لين من الرابعة عيلى كن

الماليك المالي

اس کی ایک روایت کے متعلق وہابیہ کے معروح ابن کثیر نے لکھا کہ اس کی سند سخت ضعیف ہے بیرحدیث مشکر اور بعقوب فمی شیعہ ہے ایسے مسائل میں اس کا تفر دقبول نہیں۔ (البدایدوالنھایے 2000 میں۔

يعقوب فتى پرمحدثين كرام كى مزيدجرح

امام والقطنى نے كہاكد يعقوب قمى ليس بالقوى قوى تبين بـــ

(تهذیب الکمال جن: ۳۴۷ ج ۳۳ نفتری طبع بیروت)

محقق عبدالغفار بغدادى في اس يعقوب في كمتعلق لكهاب كه:

ان الدار قطني ذكره بالتضعيف

بے شک امام دار قطنی نے اسے ضعفاء (ضعف راویوں) میں شار کیا ہے۔

( الشيطبقات المحدثين على ١١٥٥ مطبع بيروت)

محدث ابن جوزی نے اسے کتاب الضعفاء والممتر وکین میں ذکر کیا ہے ۔ امام ابن ججرعسقلانی نے بحقوب فتی کے متعلق لکھاہے کہ

صدوق بهمم تقريب التهذيب بص١٨ ٣٨ طبع لابور

عیسیٰ بن جاریه برمحد ثین کرام کی جرح

ان دونوں روایات کے ایک راوی عیسی بن جاریہ نے اس پرمحد ثین کرام نے سخت جرح کی ہے۔

امام ابوبكر بن ابي خثيمه كي تحقيق

امام جمال الدين الى الحجاج بوسف المزى لكصة بين كه:

قال الويكرين الي خيثمة عن يجي بن معين ليس حديثه بذاك امام الويكرين الي خشيمه

## امام ساجی اورامام عقیلی کی محقیق

امام ابن جرعسقلانی لکھتے ہیں کہ

قلت ذكره الساجي والعقيلي في الضعفاء

میں کہتا ہوں کہ امام ساجی اور امام عقیلی نے اسے ( عیسی بن جاریہ ) کوضعیف روا یوں میں شار کیا ہے۔ (تهذیب التبذیب ۱۰۷ ن۸)

> محدث محمد بن عيسىٰ كي تحقيق امام عقبل لکھتے ہیں کہ

حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا عباس قال سمعت يحيى قال عبسىٰ بن جاريمه روى عن يعقوب القمى حديثه ليس بذاك وموضع آخر عيسيٰ بن جاريه عنده مناكير.

ہم سے محدث محد بن عیسیٰ نے بیان کیا ہے انہوں نے فرمایا کہ ہم سے محدث عباس الدوري نے بیان کیا وہ فرماتے ہیں کہ ہیں نے بیچیٰ بین معین سے سنا وہ فرماتے تھے کرتیسیٰ بن جاربہ روایت کیا گیا یعقوب فمی ہے ،اس کی احادیث قوی نہیں ہیں۔ دوسری جگة فرماتے بیں کواس کے پاس مشکرروا یات ہوتی ہیں۔ (انفعقا والكبيلىعقى مى ٣٨٣،ج٣٠)

> محدث امام ابن جوزي كي محقيق امام این جوزی لکھتے ہیں کہ:

عيمسيٰ بن جاريه يروي عبه يعقوب القمي قال يحييٰ عنده احاديث مناكير وقال النسائي متروك الحديث عسلی بن جارمیاس سے بعقوب فتی روایت کرتا ہے امام کیجی بن معین نے فرمایا

المال المال

( تقريب التهذيب ص ١٧٠)

جاربية بل ضعف ہے۔

محدث محمر بن احمر بن حماد كي تحقيق

امام این عدی لکھتے ہیں کہ

حدثنا محمد بن احمد بن حماد ثنا عباس عن يحيي قال عيسى بن جاريه يروى عنه يعقوب القمى لا اعلم روى عنه وحديثه ليس بذاك ممين محدث محمد بن احمد بن حماد في تنايد كم محدث عباس الدوري في امام يجل بن معین سے روایت کیا ہے کہ آپ نے فرمایاعیسی بن جاربیہ بعقوب فی اس سے روایت کرتا ہےاور ٹیں اس کی روایت کےعلاوہ نہیں جاتا عسلی بن جارید کی احادیث قوی نہیں ہیں۔ (الكامل في ضعفاء الرجال لا بن عدى من ٢٢٨ ج:٥)

امام نسائی کی شخفیق

امام این عدی لکھتے ہیں کہ:

وقال النسائي عيسي بن جاريه يروى عنه يعقوب القمي منكر الحديث.

امام نسائی نے فرمایا ، کرچیسی بن جارہی، بیقوب فتی اس سے روایت کرتا ہے۔ عیسیٰ منکرالحدیث ہے۔ (الكال في ضعفا والرجول من ٢٢٨، ج:٥)

امام ابن عدى كى شخقيق

امام ابن عدى عيسى بن جاريدى روايات كمتعلق لكصة بين كه ال كى تمام روايات غير محفوظ بير-كلها غير محفوظة (تهذيب العبديب ص ٢٠٤ ج ٨، الكامل في الضعفاء ص ٢٣٩ ج ٥)

ر المانوال كرانوال كر

روایات ہوتی ہیں۔امام ابوداؤ دیے فرمایا کہ بیشکرالحدیث ہے۔ (التحد اللطیفہ ہیں۔۳۲۵،ج بیوطیع پیروت)

ا مام عبد الرحمٰن بن البي حاتم رازي كي تحقيق امام عبد الرحمٰن بن البي حاتم رازي لكھتے ہيں كہ:

سمعت ابى يقول ذلك نا عبد الرحمن نا ابو بكر بن ابى خيشمه فيما كتب الى قال سمعت يحيى بن معين يقول ليس حديث عيسى بن جاريه بذالك لا اعلم احدا روى عنه غير يعقوب القمى:

د ام يكى ين معين فرمايا كيسى بن جاريك مديث قوى تيش بها \_\_\_\_\_
د ام يكى ين معين فرمايا كيسى بن جاريك مديث قوى تيش بها \_\_\_\_

امام الجرح والتعديل امام يحي بن معين كي تحقيق امام ابن جرعسقداني لكهية بين كه:

عن ابن معين عنده مناكير

امام یجی بن معین فرماتے ہیں کہ (عینی بن جاریہ) اس کے پاس منکر روایات ہوتی ۔ اللہ ۔ (تہذیب انہذیب ہم: ۵۰، ۴۰ م

قار کین کرام اہم نے جلیل القدر محدثین کی عیسلی بن جاریہ پر جرح کتب معتبرہ سے نقل کر دی ہیالہ اور ان وہا بیول سے نقل کر دی ہیالہ اور موبویز بیرعلی زئی کے بقول جمہور کے مقابلہ میں خود ان وہا بیول بیک تفوی مولوی داؤدار شد وہائی وغیرہ کا اس کی توثیق نقل کرنا باطل ومردود تظہراء اور بیروایت ضعیف اورنا قابل جمت ہے۔

نیز مام بیٹی گی تحسین سے وہابیوں کا استدلال بھی باطلب ومر دود ہے اس کئے کہ امام شیمی کی تحسین تو خود وہابیوں کے اکا برسے ہی گئل نظر ہے۔ الا الله 1114 (كانوارك من الماله 1114 (كانوارك من الماله ا

کواں کے پاک منکر حدیثیں ہوتی ہیں اور امام نسائی نے فرمایا کہ متروک الحدیث ہے بعنی اس کی حدیث ترک کی جاتی ہے۔ اس کی حدیث ترک کی جاتی ہے۔ (کتاب الفعظ ءوالمتر وکین ہیں ۲۳۸، ج:۲ طبع کم کرمہ)

امام نسائی کی شخفیق:

امام نسائی لکھتے ہیں کہ

عیسیٰ بن جاریه بروی یعقوب القمی منکر

عیسیٰ بن جاربیاس سے بعقوب فی روایت کرتا ہے منکر الحدیث ہے۔

(الضعق وداكم وكين ص. ١٢٤ اطبع بيروت)

امام زہبی کی شخصیت:

امام ذہبی اس عینی بن جاربید کے متعلق لکھتے ہیں کہ قبال السنسائی مترو کامام نسائی نے قرمایا کد بیمتروک الحدیث ہے۔
(امنی فی الفعف و من الحدیث ہے۔
ایک اور مقام پر امام ذہبی لکھتے ہیں کہ:

عیسیٰ بن جاریه شیخ یعقوب القمی قال النسائی متروک عیسیٰ بن جاریه شیخ یعقوب القمی قال النسائی متروک الحدیث عیسیٰ بن جاریه جوش کے بعقوب فی کا امام نسائی فے فرمایا کہ متروک الحدیث - (دیوان الفعق ووالمتر دکین جم:۲۱۹، ۴۲۶ للدیمی)

امام سخاوی کی شخفیق:

امام خاوی نے اس عیسیٰ بن جاریہ کے متعلق مکھاہے کہ

قال ابن معين ليس بـذاك عنده مناكير ..... قال ابو داؤد منكر

امام کی بن معین نے فرملیا کہ بیر (رادی میلی ) قوی نہیں ہے اس کے پاس منکر

خودو ہا ہیں کے مولوی عبدالمنان نور پوری کو بھی لکھنا پڑا کہ یا درہے کہ درسول اکرم سن اللہ اللہ کے تماز تر اور کے کی تعدادر کعات کے اثبات کا مدار حضرت جابر رضی اللہ کی مید مدعث نہیں۔

(۲) بیروایات دونون صرف ایک بی سند سے مروی ہیں امام طبرانی نے فرمایا کہاس سند کے سواحضرت جابر رضی نشخہ ہے ایسی کوئی روایت نہیں ہے قابل غور بات سے سے کہ حضرت جابر پیشانشنہ سے عیسی بن جاریہ کے سواکوئی تابعی روایت بیان نہیں کرتا اور پھراس کا کوئی متابع یا شاہد بھی موجو زنبیں ہے حضرت عمر رضی تند کے دور میں بیس تر اوت کم برتمام صحابہ کرام کا جمع ہونا اور بیآ ٹھ رکعت والی روایت ہے کا کسی صحالی کومعلوم نہ ہونا حضرت جا بر رضی لقید کسی کواسی روایت کی خبر نه دینا بھی اس بات کی واضح دلیل ہے کہ بیدوایت حضرت جابر ض اللي سے غلط منسوب ہے صحابہ کرام اور تابعین کی کسی جماعت نے اس روایت برمواطبت فرمائی؟ اورکسی مسجد میں اس روایت پرعمل کیا اس کی بھی نشاند ہی و ما بیوں کوکرنی چاہیے اب وہا بیوں کو جائے کہ بیدنہ کہیں کہ اس کو فلا ل نے سیج کہا بیٹھلید ہوجائے گی اور بیدو ہا بیوں کے ندہب میں شرک ہے وہابیوں کو جا ہے کہ اس حدیث کی تھیج یا تو اللہ تعالی سے ثابت کریں یا رسول اللدملي اللي الله على الموكد آب ك دعوى ك مطابق اللدف باتحد دودي بي اوران میں چیزیں بھی دو ہی دی ہیں ایک کتاب اللہ اور دوسری سنت رسول منی اللہ اللہ نہ کو کی تنیسرا التها اورنه كونى تيسرى چيز-

### دوسري دليل:

غیر مقلدین و پابید موطاا مام مالک وغیره تب ہے حضرت عمر رضافتند کا حضرت الی ابن کعب رضافتند اور حضرت تمیم داری رضافتد کو تکم گیا ۔ ورکعت پیش کرتے ہیں ۔ اب روایت کے راوی محمد بن بوسف ہیں میدروایت بیان کرنے والے محمد بن و ہابیوں کے امام قاضی شوکانی نے بھی امام این ججرعسقلانی کے امام بیٹی کے اوہام جمع کرنے کا ذکر کیا ہے۔ جمع کرنے کا ذکر کیا ہے۔

وہابیہ کے محدث ارشادالحق اثری نے بھی اس طرح لکھاہے۔

( توضيح الكارم عن الصميح: ٢)

جب امام ہیٹمی کی تحسین تمہارے اکابر کے ہال کل نظر ہے تو اس سے تمہار استدلا ل کرنا باطل ومرد و دھرا۔

خود وہایہ کے مولوی عبدالرؤف جو حکیم اشرف سندھو کا پوتا ہے نے پہلی روایت حدیث جابر جس میں حضور علیہ الصلواۃ واسلام کی نماز کا ذکر ہے کے متعلق لکھتے ہیں کہ اس کی سندعیسی بن جاریہ کی وجہ سے ضعیف ہے۔
(القول المقبول ص۱۰)

دوسری حدیث جابرجس میں حضرت انی این کعب کا واقعہ مذکورہے کے متعلق اس موادی عبدالروف نے لکھاہے کہ اس کی سند بھی عیسیٰ بن جاریہ کی وجہ سے ضعیف ہے۔ (القول المقبول مسولا)

(۵) ابی ابن کعب کے واقعہ کا نماز تر اور کے سے کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ بیٹ ہجد کا واقعہ ہے جو کہ حضرت ابی ابن کعب کے گھر کا ہے، نی رمضان کے الفاظ را دی کے مدرج ہیں حضرت جابر کی روایت مسندا حمد میں ہے اس میں رمضان شریف کا کوئی ذکر نہیں ہے۔

(مندامام احرص ۱۱۱ج۵)

اور تقلیدان کے ذہب میں شرک ہے کھا صوح فی کتب الو ھابیہ

۵ کیراس روایت میں تین وتر کا ذکر ہے جو کہ ان کے ذہب کے خلاف ہے بیا کیک
وتر کے قائل ہیں۔ یہ تو یہودیوں والی بات ہے کہ افتوا منون بیصض الکتاب وتکفر ون بیصلہ
ایک آ دھا حصہ مان لیا آ دھا چھوڑ دیا۔

### وہابیوں کی دوغلیہ پالیسی

عموما وہابی لوگوں کو بیتاثر دیتے ہیں کہ ہم قرآن و حدیث کو ماننے والے ہیں حدیث کے مانے والے ہیں حدیث کے آئے ہم کسی کی بات نہیں مانے گر جب ان کے سامنے قرآن و حدیث پیش کر اور بیا جائے تو اپ مواقف کے خلاف قرآن حدیث دیکھ کرتا ویلیں کرنا شروع کر دیں گے بیہ حدیث ضیف ہے اس کا بیم طلب ہے وہ مطلب وغیرہ اور پھر بیروکوی کرتے ہیں کہ جو کام حضور علیہ الصلو ہ والسلام نے نہیں کیا ہم ہرگز نہ کریں گے۔ گراس دعوی کی حقیقت صرف ہم اپنے موضوع کے حوالہ سے آپ حضرات کے سامنے کھولنا چاہتے ہیں اس کے سوا ہراروں مثالیں دی جائے ہی ہی خور فرمائے کہ ہراروں مثالیں دی جائے ہی نی خور فرمائے کہ

(۲) وہائی سارا رمضان المبارک ہرسال تراوی جماعت کے ساتھ اوا کرتے میں حال نکہ حضور سید عالم سن اللہ اللہ نے صرف ایک سال رمضان شریف کے آخری عشر کے میں حال نکہ حضور سید عالم سن اللہ اللہ اللہ عند کروائی

(٣) و بانی رمضان شریف نمازعشاء کے فورابعد ہمیشہ نماز تراوی اداکرتے ہیں عالانکہ میصور منی اللی اللہ کا میں عبدالقارد

یوسف کے پانچ شاگر دہیں اہام مالک یجی بن قطان عبدالعزیز بن ٹھر ابن اسحاق، داوُ دبن قیس ان کی روایات باہم متارض ہیں کی نے گیارہ رکعت کا قول کہا کئی نے ایس رکعت کا اور کئی نے تیرہ رکعت کا دغیرہ بعض ہیں تعیر صفرت عمر منی ہیں کے دوہ راج اب بیاتو دہا ہیے بی ہتلا کیں گے کہ کون ساقول سے ہا در کون ساغلط مگر شرط بیہ ہے کہ وہ راج قول ہونا حدیث سے دکھلا کیں گے کہ کون ساقول سے دعوی کے مطابق شیطان نہ بنیں۔ قول ہونا حدیث سے دکھلا کیں گے قیاس کر کے اپنے دعوی کے مطابق شیطان نہ بنیں۔ اس میں تطبیق اس میں تعید در کعت گیارہ اکیس میں تطبیق ابن عبدالبر نے جودی ہے وہ وہا ہیہ کے محدث مبارکبوری نے نقل کی ہے ہوسکتا ہے پہلے ابن عبدالبر نے جودی ہے وہ وہا ہیہ کے محدث مبارکبوری نے نقل کی ہے ہوسکتا ہے پہلے گیارہ کا تھی ہو پھراکیس کا۔ (تخد اللاحوذی میں ہے بہا

المام زرقائي في محمى إس مبطيق كو يستدكيا (زرقاني شرح موطاص ٢١٥ج أتحفيه الاخيار ٩١٠)

اور بیموقف بھی وہابیہ کے خلاف ہے اور احمناف کے مواقف کے قریب ترہے۔

سا۔ حضرت ابی ابن کعب رضی تی کے دوسرے شاگرد بزید بن حضیفہ کی سیح سند سے

روایت فتح الباری وغیرہ کتب کے حوالہ ہے گزر چکی ہے ، کہ ابی ابن کعب تر اور کا بیس کے

قائل ہے ، اور پھر بزید بن حضیفہ کے تمام شاگرداس کو روایت کرتے ہیں۔ دوسری طرف

محکہ بن یوسف کے شاگرد آپس میں متعارض اقوال پیش کرتے ہیں اس لیے جو روایت سیح

سند سے منقول ہے اور اسے امت کے تلتی بالقول کا کا درجہ بھی حاصل ہے اس کو چھوڑ کر

ایک غیر معروف اور متعارض وشاؤر روایت بر عمل کرنا کون ہی دائش مندی ہے۔ ان کو علم ہونا

چاہے کہ صفطرب روایت سے دلیل نہیں پکڑی جاسکتی۔

۳۔ وہابیوں کو بیت ہرگز حاصل نہیں کہ وہ کسی محدث یا فقہید کا قول پیش کر کے دلیل دے اس سے استدام تسری نے کھا ہے غیر نبی کے دے اس سے استدلال کرے اس لیے کہ مولوی ثناء امتدام تسری نے کھا ہے غیر نبی کے ذاتی قول کو ماننے کا نام تقلید ہے۔ (قادی ثنائی سے ۲۸۰۰)

م المال العالم ا

# ماخذ ومراجع كتب

15010

۲\_ ترجمه کنزالا بمان

| Comment of the same  |                 | غران بنيد           |       |
|----------------------|-----------------|---------------------|-------|
| تفسيرروح البياني     | _l <sub>k</sub> | الاحكام القرآن      | _9"   |
| تضيرروح المعانى      | _Y_             | تفيير فتؤحات الهيبه | _å    |
| تفسيرابن كثير        | _^              | تفييرمظهري          | _4    |
| صحيح بخارى           | _1+             | تفسيرنعيى           | _9    |
| جامع ترتدي           | _11             | صحيحمسلم            | _#    |
| سنن ابوداؤ د         | _11"            | سنن نسائی           | _11"  |
| سنن ابن ملجه         | ٦IY             | سننن الوداود        | _10   |
| تصحيح ابن حبان       | _iA             | مفتكوة المصابح      | _12   |
| سنن دارى             | ~!*             | صحيح ابن فزيمه      | _19   |
| مشذابام احمد         |                 | سنن كبري بيهقي      | _11   |
| طبرانی شریفَ         | _177"           | مشدالقرووس          | ۳۳    |
| مصنف عبدالرزاق       | _14             | مصنف ابن البيشيبه   | _10   |
| معرفية السنن والآثار | _tA             | مخضرقيا مالليل      | _12   |
| تلخيص ألحبير         | _1"             | فطخ البارى          | _19 / |
| عمدة القارى          | _rr             | ارشا دالساري        | _11   |
| مجمع الزوائد         | _rr             | زرقانی شرحها طا     | ۳۳    |
| آ فاراكستن           | ۲۳۲             | كنز العمال          | _ro   |
|                      |                 | 1                   |       |

المنظر تراوی ۱۱۱۴ ( 90 ۱۱۱۴ کوران کی شاری کا ال

حصاروی لکھتے ہیں، کہ نمازعشاء کے بعد تراوت کے جماعت کے ساتھ بمیشہ ادا کرنا جیسا کہ عام طور پر مروج ہے نہ تعالی نبوی سے ثابت ہے نہ تق مل خلفائے اربعہ سے اس لیے میں سنت جا کرتے ہے۔
سنت جا کرتے۔
(صحفیہ الل صدیث کرا پی کی رمضان المبارک ۱۳۹۲ھ)

(۳) وہانی سارا رمضان المبارک معجد میں تراوئ ہا جماعت اداکرتے ہیں۔ حالانکہ ہرگز بیسنت نبوی سے ثابت نہیں ،خود وہانی مولوی حصار وی نے لکھا ہے کہ معجد میں جماعت کے ساتھ عشاء کے بعد ہمیش نماز تراوئ پڑھنا بدعت حسنہ ہے۔ سنت موکدہ نہیں ، بلکہ سنت نبوی تو کلا کجا سنت خلفائے اربعہ بھی نہیں۔ (محیفائل مدیث کراچی کیم رمضان المبارک) بلکہ سنت نبوی تو کلا کجا سنت خلفائے اربعہ بھی نہیں۔ (محیفائل مدیث کراچی کیم رمضان المبارک) حضور من اللہ اللہ من مراز تراوئ ہا جماعت میں قرآن مجید ختم کرتے ہیں حالا تک بیٹل ا

(۲) وہائی تر اوت میں قر آن مجید کے نسخہ سے دیکھ کر قر آن مجید پڑھتے ہیں ورق گردانی بھی کرتے ہیں رکوع کرتے وقت ینچے رکھ دیتے ہیں بیمل بھی حضور سانی ملیا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ہرگز ٹابت نہیں کیا جاسکتا۔

(۸) وہابی رمضان المبارک کی آخری راتوں میں اپنی بیو یوں کوعبادت کے لیے بید ارتبیں کرتے حالا نکہ ان کامیم کی میں سنت سے ٹابت نہیں حضور سید عالم متی ایک رمضان المسارک کی آخری دس راتوں میں اپنی از واج مطہرات کو بھی بیر اگر دکھتے تھے۔

وہابی آٹھ تراوت پرعموما چیلنے بازی کرتے ہیں اس پرسال واشتہار چھپاتے ہیں اس کرنا بھی یقینا حضور سیدعالم مل اللہ ہے ہم کر ثابت نہیں ہے۔

| كيانواز بك ثاب | -1111            | 93    | 1111- 65                     | <u> </u> |
|----------------|------------------|-------|------------------------------|----------|
| -4136          | ردالحجار         |       | در مختار                     |          |
|                | فآوي عالمكيري    | _^+   | بدا بیشری <u>ف</u>           |          |
|                | البدائع الصنائع  | LAP   | ،<br>فآوی قاضی خان           |          |
|                | کبیری            | _^0   | طحطا وي على مراقى الفلاح     |          |
|                | الكفاسي          | LAY   | فتخالقدري                    |          |
|                | بحرالرائق        | _^^   | byed                         |          |
|                | عدةالرعابير      | _9+   | شرحقابير                     | _A9      |
|                | مجموعة الفتاوي   | _97   | فتحفية الأخيار               | _91      |
|                | عاشيه بدابي      | -90   | المغنى                       |          |
|                | مخضرالمزني       | -9Y   | بداية كجتهد                  |          |
|                | مدونة الكبري     | _94   | كتابالام                     | _94      |
| ي د            | حيات اعلى حضرت   | _[++  | مجدواسلام                    | _99      |
|                | فآوي رضوبيه      | _1+1  | العروس المطار                | _[+]     |
|                | فآوي مصطفوبيه    | _1+1" | فآوي حامد بيه                | _1017    |
|                | فأوى اجمليه      | 411   | فنآهى حزب الاحناف            | _1+0     |
|                | بهارشريعت        | ~I+A  | فنآوى فيض الرسول             | _1+2     |
|                | غنبية الطابين    | _11+  | عنبية الطالبين عربي          | _1+9,    |
|                |                  | Ä     | جامع المسانيه والسنن ابن كبا | _1111    |
|                |                  |       | يشيعه                        | کتر      |
|                | لاسم <i>صا</i> ر | 1_111 | فروع كانى                    | JII      |

1111-(92)1111 ٣٤- المعجم الكبيرللطمراني ٣٨۔ کف الغمہ ٣٩\_ ميزان الكبري ٣٠- مزيدة المجالس روضة الواعظين ٢٢\_ الوقا ١١٦ موطاامام محمد موطاامام مالک فآوي عزيزي مندعبدين حميد ١٧١ افعة اللمعات ٢٨ ما ثبت بالسنة ٢٩ تاريخ جرجان ٥٠ سيراعلام النبلاء اهد شرح المهدب ۵۲\_ التمهيد ۵۳ مندانام زید ۵۳ انارة المعائ ٥٦ - اتحاف السادة المتقين ٥٥ رقاة الفاتح ۵۷ كتابالاتا الامام محد ۵۸ كتاب الآثارلامام ابويوسف ۵۹\_ الحاوى للفتاوى كتاب الاذكار ٢١\_ احيارالعلوم الدين ١٢ جية الله البالغير ٢٣ - طبقات الثافعية الكبري ۲۴- شرح مسلم نووي 10ء المدخل ۲۲ حدى السارى ٣٤\_ ميزان الاعتدال ۲۸ تهذیب الجذیب ٢٩\_ الكال في اساء الرجال ٠٤٠ تبذيب الكمال اك تذكرة الحفاظ 24-كتاب الجحر وحين ۲۷- تزیبالثرید ٣٧- البداية والنهابيه ٢٦\_ المفردات 20\_ لسان العرب

(مِنْ رَاوِي ١١١١- (95) المال ١٥٢ الل مديث كانتيازى سائل ١٥٣ القول المقول ۵۵ا۔ تعدادتراوی ۱۵۴ رکعاتراوی ١٥٢ صحفه الل حديث كراجي مكم رمضان ١٣٩٢ ١٥٤ بفت روزه الاعتصام لا بور ٨ نومر٢٠٠٢ء ١٥٨ مفت روز والل حديث لا بورا مارج ١٩٩٢ء ١٥٩ اخباراتل مديث امرتسر٢٦ جون ١٩٠٨ء ١٢١ رطريق محرى ١٦٠ توضيح الكلام ١٩٣\_ انگلی بالآثار ۱۲۲\_ سراج محری ۱۶۳\_ الجوبراتقي ١٢٥\_ تهذيب الكمال ١١٧\_ مجمع البحرين ١٧١\_ طبقات المحدثين ١٢٩ - الضعفاء والمتر وكين لابن جوزي ۱۲۸ کافل این عدی ا 2 المغنى في الضعفاء + 12 الضعفاء والمتر وكون للنسائي ١٤٣ كتاب الجرح والسقديل ١٤٢ تخفة اللطيفة للسخاوي ١٥٥ - البنايشر تهوايي الماكار سنن كبرى للنسائي ١١٥ مشكل الآثار ١٤١- شرح سقرالسعادت ۱۷۸ نصب الرابي 

المال (94) المال (94) المال ال ١١٨- شرح نج البلاغه ابن حديد ١١٥ من يا يحضر والفقيه كتب وبإبير ١١٧ - فآوي علمائے عديث فآوى ثنائيه \_114 ۱۱۸ قاوی الل عدیث ١١٩\_ فآوي سلفيه ۱۲۰ فآوی این تیجیه الاار فآوى محربن عبدالوهاب نجدى ١٢٢ منهاج السدية ۱۲۳ عون الباري ١٢٦ر مك الحستنام ١٢٥ - الحطه في ذكر الصحاح السنة ١٢٧\_ بداية المائل ١٢٧\_ بدورالاهلة 1۲9\_ ابجدالعلوم ١٢٨ - الانقادالرجي ۱۲ ربید. ۱۳۱۱ رسانگیهاول پوری ١٣٠ ترجمان وبإبيه ١٣٢ - ابل مديث كانديب ١٣٣ نيل الأوطار ۱۳۲۰ تخفة الاحوذي ١٣٥ - تاريخ الل مديث ١٣١٦ - الحيات بعدالمحات ١٣٧- رسالير اوري ( قلعوي) ۱۳۸ سیرت ثنائی ١٣٠٠ محامدالاسلام اسما\_ عرف الجادي ۱۳۲ ترجم موطاامام مالک ١٣٣- كنزالحقائق ۱۳۳۳ نزل الایرار ۱۳۵ محقیق تراوت ١٣٧ ـ هدى النوى التح يهار التروات كاكثرمن الف عام ١٣٨ - رساله راوي الانصاري الممار زادالمعاد ۱۵۰ سیرت البخاری اها\_ صلوة الرسول

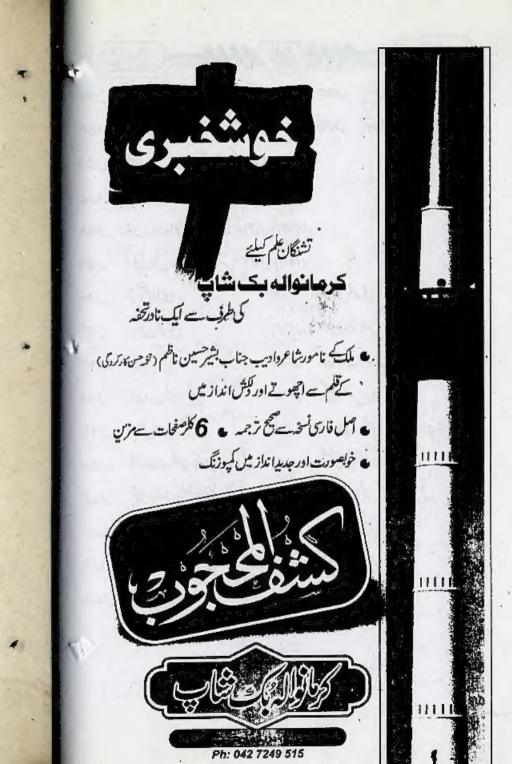





